مابهنامه اشاعت المستثت اذافادات مرادنا تورزان فيالي صاحب المرحا فالمطال المصابحة نورس حيدكاع في اداد واجي

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ عَلَيْكُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ

نام كتاب : طلاق ثلاثه كاشرى حكم

ازافادات : حضرت علامه مولانامفتی

محمرعطاءالله نغيمي مدخله العالي

مرتب : حضرت علامه مولانا

محرعرفان قادري ضيائي مدظله العالى

ضخامت : ۱۹۲ صفحات

تعداد : ۲۰۰۰

سلسله اشاعت : ۱۰۰

اشاعت باراول : محرم الحرام ٢٢٣ إه، ايريل ٢٠٠٢ :

اشاعت باردوم : شوال المكرّم ٢٢٠ إه، نومبر ٢٠٠١ء

ناشر: جمعیت اشاعت المسنّت با کستان نور مسجد کاغذی بازار کراچی ۔ فون: 2439799 ازافادات

حضرت علامه مولا نامفتى محمد عطاءالله يعيمي مظله العالى

مرتب حضرت علامه مولا نامحمر فان قادری ضیائی مظله العالی

ناشر: جمعیرت اشاعت املسنت با کستان نورمبرد کاغذی بازار کراچی

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

# حرف اوليں

علمي وادبي حلقول ميں مفتى اعظم سندھ شنخ الحديث والنفسير شمس العلماء حضرت علامه مولا نامفتي محمرعبدالله تعيمي صاحب قبله تُدِّيس بِرُّ وُالعَرِيزِ كَي شخصيت كسي تعارف كي محتاج نهيس حضرت ا بنی ساری زندگی دین متین کی خدمت کرتے رہے اور بعد وفات بھی آ پ کا مزار پُر انوار مرجع خلائق ہے جو کہ دار العلوم مجدد پینعیمیہ صاحبداد گوٹھ ملیر کے احاطہ میں ہے آپ کی زندگی میں ہی آپ کے بے ثار شاگر دوں نے مختلف مقامات پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا تھا ان ہی میں سے ایک نام شیخ الحدیث حضرت علامه مولا نامفتی محمد احد تعیمی صاحب مدخلله العالی کا ہے جنہوں نے پہلے پہل دوبئ اور پھرشاہ بندر تھے میں درس وتدریس وافتاء کا سلسلہ شروع کیا اور پھرمفتی اعظم سندھ علیہ الرحمہ کے وصال بران کے باغ کی آبیاری کے لئے ملیر کراچی تشریف لا کر درسِ حدیث اورا فتاء کی ذمہ داری سنجالی اوراینے ادارے کوغریب آبادملیر جیسے بسماندہ علاقے میں منتقل کیااسطرح غالبًا ۱۹۹۳ء تک دونوں جگہ بیخدمت انجام دیتے رہے۔حضرت کی محنت وککن کا متیجہ ہے کہ آپ کے اکثر شاگرد آج درس وند رایس اور افتاء کے ذریعے دین متین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔مفتی مجمدعطاء الله یعمی صاحب قبلہ مدخلہ العالی ان ہی کے شاگر دخاص اور داماد ہیں۔مفتی صاحب موصوف انتہائی مخلص، دین متین کی بے غرض خدمت کرنے والے اور ا نتہائی محنت اور کگن سے اپنے فرائض انجام دینے والے شخص ہیں ان کے فناوی میں جامعیت اور تدبر جملکتا ہے۔حضرت مفتی صاحب کی علم دین سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت روزانہ موٹر سائنگل پرملیر سے میٹھادر کے دور دراز علاقے کا سفر کر کے درس وید ریس کے لیے ہماری تنظیم جمعیت اشاعت اہلسنّت یا کستان کے مرکزی دفتر نورمسجد کاغذی بازارتشریف لاتے ہیں نیز ہمارے ہاں دارالافتاء کا کا مجھی آ پ نے ہی شروع کیا ہے۔

زیر نظر کتاب حضرت مفتی صاحب قبلہ کے رشحات قلم کا نتیجہ ہے اس کتاب میں حضرت نے "تین طلاق" کے موضوع پر ہڑی جامع اور مدلل بحث کی ہے نہ صرف قرآن وحدیث بلکہ افعال، اقوال وآ ٹار صحابہ و تابعین وسلف صالحین ہے آپ نے اپنے موضوع پر دلائل دیے ہیں۔ اس کتاب کی سب سے ہڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہر بات باحوالہ اور مدلل ہے تا کہ کسی قسم کا

تر تنب

ا حرف اولین ..... محمر فان قادری وقاری

٢ تقاريط مقتررعلائ المستت

س۔ فہرست محمد تابش قادری اختری

٣ ييش لفظ حصرت علامه مولا نامحد عرفان قادري ضيائي مدظله

۵ - فآويٰ مضرت علامه مولا نامفتی مجمد عطاء الله نعیمی مد ظله

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

تقاريط

حضرت علامه سيدشاه تراب الحق قادري مد ظله

۳\_ حضرت علامه مفتی محمداحد نعیمی مدخلیه

م- حضرت علامه مفتى عبدالعزيز حنفي مدظله

۵۔ مخرت علامہ فتی منظورا حرفیضی رحمة الله علیه

و معرت علامه مفتى محمدا شفاق قادري مه ظله

شک وشبه ندر ہے ۔ اس کتاب کو ترتیب دینے والے ہماری تنظیم کے ناظم اعلی اور ہمارے استاد محترم جناب محمور خان ضیائی صاحب ہیں۔ جبکہ فیض ملت حضرت علامہ محمد فیض احمد صاحب اولیں اور شخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد احمد صاحب نعیمی دامت برکا تہما کی تقد بقات و تقاریظ اور پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ تر اب الحق صاحب قادری، سرمایہ البسنت مفتی عبد العزیز حفرت علامہ منظور احمد صاحب فیضی اور مفتی اہلسنت مفتی عبد العزیز حفرت علامہ منظور احمد صاحب فیضی اور مفتی اہلسنت حضرت علامہ مفتی محمد اشفاق صاحب قادری دامت برکا تہم القد سیدکی تقاریظ بھی شامل اشاعت ہیں۔

الله تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ حضرت کی اس کتاب سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور حضرت مفتی صاحب قبلہ کے علم وعمل اور عمر میں خیر و برکت نازل فر مائے اوران کو یوں ہی دین متین کی مزید خدمت کی تو فیق مرحمت فر مائے۔

جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان اس کتاب کواپنے سلسلہ مفت اشاعت کے تحت شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہے۔ حسن اتفاق کہ یہ ہمارے ادارے کی جانب سے شائع ہونے والی 100 ویں کتاب ہے۔ امید ہے کہ زیر نظر کتاب قار مین کے علمی ذوق پر پورااترے گی۔

فقظ

محمد عرفان وقاری جزل سیریٹری جعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

### تقريظ

پیرطریقت رببرشریعت حضرت علامه مولاناسید شاه تراب الحق قاوری مظله العالی بسیم الله الرحمن الرحیم

نحمده و نصلي علىٰ رسوله الكريم

اس فقیر نے ، فاضل نو جوان حضر ت مولا نامفتی مجمد عطاء الد تعیمی سلمه کی کتاب "طلاق الله شکا شرعی حکم" کو کہیں کہیں سے پڑھا، جہاں جہاں سے بھی پڑھا تو اسے خوب سے خوب ترپایا، خستہ اردو، عام فہم زبان، دلائل و براجین کا ایک سیلاب، ہر بات مدلل، اصل عبارتوں کی فقل، ہر بات بحواله کتب، قرآنی آیات کامتن، جہاں احادیث سے استدلال کیا و ہاں حدیث کا پورامتن مسئلہ نر بر بحث پر جتنے عنوانات ممکن سے ان پر بحث، تین طلاقوں کو ایک کہنے والوں کا رو بایغ ،ان کے تقریباً تمام شکوک و شبہات جوز بر بحث مسئلہ میں پیدا ہوئے ان کے جوابات، طلاق بیٹی ،ان کے تقریباً تمام شکوک و شبہات جوز بر بحث مسئلہ میں پیدا ہوئے ان کے جوابات، طلاق میلی نشہ میں طلاق دینے کا حکم ، بالجبر طلاق دلوائی گئی اس کا حکم ، حلالہ کے متعلق اہم گفتگو، متعہ کے جواز کے طلاق دینے کا حکم ، بالجبر طلاق دلوائی گئی اس کا حکم ، حلالہ کے متعلق اہم گفتگو، متعہ کے جواز ک قادی اوران کا عمل اس جیسے گئی نوادرات آپ اس کتاب میں پائیں گے۔ کتاب کے مطالعہ سے قاکلین کی سرزش، مسئلہ نیں اس جیسے گئی نوادرات آپ اس کتاب میں پائیں گرفت ہے میں سمجھتا ہوں جولوگ نیے لگتا ہے کہ فاضل نو جوان مصنف کی ان مسائل پر کافی و شافی گرفت ہے میں سمجھتا ہوں جولوگ نیں طلاقوں کو ایک گئی ہا کہ کرنے ہیں مسئلہ میں اہلے سے گریز خوب ہے جاتے ساتھ ہی ہمارے زمانے کے و ہا ہیہ جواس مسئلہ میں اہلے ساتھ ہی ہمارے زمانے کے و ہا ہیہ جواس مسئلہ میں اہلے سنت کو گراہ کرر ہے ہیں ان کرنے سے گرین حکیاں۔

میں اپنی بے انہامصروفیت کی وجہ سے بالاستعاب تو نہیں پڑھ سکالیکن جہاں جہاں جہاں سے بھی میں نے پڑھا دل کو ایک طمانیت حاصل ہوئی میری دانست میں جہاں عوام کیلئے یہ کتاب نہایت ہی مفید ہے اتنی ہی علاء کے لئے بھی مفید ہے اس لیے کہ ماخذ ومراجع اس حسن وتر تیب سے بین کہ ہر عالم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے ، اللہ تبارک و تعالیٰ مؤلف کو اجر عظیم عطا فرمائے ، لوگوں کو گراہی و بے راہ روی سے راہ ہدایت رہتا نے کا بھی ثواب مرجمت فرمائے اور موصوف کی عمر

تقريظ

شخ اننفسر حضرت علامه مولا ن**ا ابوالصالح محمر فيض احمدا وليبي** رضوى مدظله العالى بسم الله الرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم

الحمد لله و كفی والصلواۃ والسلام علی امام الانبیاء و علی آله و اصحابه اجمعین طلاق ثلاثه کا مسکدابن تیمیه کی بدعات سے ہے لینی تین طلاقیں بیک وقت وقوع کا انکار جمہور سے ہٹ کراپناعندید (جیسا کہ ابن تیمیه کی عادت تھی) اس نے مداخلت فی الدین کا ارتکاب کیا عرصہ تک تو نجد یوں نے اسکی پیروی کی چندسالوں سے نجدی بھی اس مسله میں جمہور کے ساتھ آ کر ملے ہیں لیکن غیر مقلدین (وہابی) تا حال ابن تیمیه سے چھٹے ہوئے ہیں۔ (انوار البحاری شرح البخاری ازاحد رضا بجنوری تلمیذ انور شاہ شمیری دیوبندی)

علمائے اہلسنّت احناف نے اپنے موقف پر بھر پور دلائل سے ابن تیمیہ اور اسکے ہمنواؤں کارد کیا متعدد تصانیف ورسائل معرض وجود میں آئے۔

فقیرنے چندمقامات کودیکھاراحت ومسرت ہوئی اللّٰہم ذِدُ فَزِدُ بیساختہ زبان سے سرز دہواخدا کرے زور قلم ہواور زیادہ۔

فاضل نوجوان علامه مفتی مجمد عطاء الله تعیمی صاحب زیدمجده نے اس موضوع کوخوب نبھایا قرآن وحدیث مبارکہ کےعلاوہ صحابہ کرام وتا بعین عظام و فدا بہب اربعہ اور جمہورائمہ علاء کی تصریحات سے مسئلہ کو بہترین انداز میں موثق فرمایا ہے طرفہ یہ کہ خود غیر مقلدین کے صنا دیدسے مسئلہ بذاکی تائیدات لائے ہیں اور ایکے اعتراضات کے جوابات سلی بخش لکھے ہیں۔ مزیدخوشی کی مسئلہ بذاکی تائیدات لائے ہیں اور ایکے اعتراضات کے جوابات سلی بخش لکھے ہیں۔ مزیدخوشی کی بیت مشہور عالم دین حضرت علامہ مولا نامجموع فان ضیائی مدخلہ نے دی ہے بی بیتا و کی برسہا گرکا کام ہوگیا ہے۔

مولى عز وجل مفتى صاحب زيد مجده اور مرتب گرامى سلمه كى سيكا وش قبول فرمائ \_ آمين بيد مولى عن الكويم الامين الله

مدینے کا بھکاری ابوالصالح محمد فیض احمد اولیسی رضوی غفرله بہاولپور، پاکستان ۔ وارد کراچی باب المدینه ۲۲ شعبان المعظم ۲۲ اله طلاق ثلاثه كاشرى حكم

#### تقريظ

سرمابدالهسنّت حضرت علامه مولانامفتي عبدالعزيز حنفي مدخله العالى دین اسلام وہ ندہب مہذب ہے جس نے انسانی زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق واضح ہدایات وتعلیمات ذکر کیں۔ بنیادی احکام ومسائل بیان فرمائے۔مہد سے کیکر لحد تک کوئی شعبہ تشنہ ہیں چھوڑا جس میں راہنمائی نہ کی ہو۔از دواجی حوالہ سے ایک پہلومیاں ہوی کے باہمی حقوق وتعلقات بڑی اہمیت کے حامل ہیں ان میں اگر تو ازن قائم نہ ہوتو ناہمواری پیدا ہو جاتی ہے اور تعلقات ناخوشگوار ہوجاتے ہیں اور حالات اس قدر کشیدہ ہوجاتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوجاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسائل طلاق کی بہت کثرت ہے۔اس کا انداز ہ مفتی محمہ عطاءالله نعيمي زيدمجره مع مختلف اوقات مين دريافت كئے گئے طلاق سے متعلق استفتاء سے بھی ہوتا ہے۔ ہر دارالا فقاء میں یہی صورت حال ہے کہ ضبح طلاق شام طلاق مجی مفتی مجمد عطاء الله زید مجدہ نے طلاق سے متعلق مسائل کے جوجوایات دیئے ہیںان کوقر آن واحادیث صححہا قوال جمہور صحابه اورمتند فقہاء متقدمین ومتاخرین کے فتاوی جات سے مرصعہ کیا طرز بیان سادہ اور عام فہم ہے۔جس سے ہرخاص وعام مستفید ہوسکتا ہے اس رسالہ طلاق کے ذریعیہ مسائل طلاق سمجھنے میں ان شاءالله تعالی اوگوں کوآسانی ہوگی۔اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ رسالہ کی قبولیت و مقبولیت اور مجیب مصیب کے علم وغمر میں برکت عطافر مائے۔ بدرسالہ جو کہ جمعیت اشاعت اہلسنّت یا کستان کامفت اشاعت کے اعتبار سے سوواں رسالہ اسے زپور طباعت سے آ راستہ کرنے والے اراکین و معاونین کواللّٰدربالعزت جزائے خیر مرحمت فر مائے۔امین بجاہ سیدالمسلین وعلی الہ وصحبہ اجمعین

مفتی عبدالعزیر حنفی غفرله دارالا فتاءدارالعلوم امجدیه عالمگیرروژ کراچی ۱۲محرم الحرام ۱۴۲۳ه هسسه ۳۱ مارچ۲۰۰۲ء 9

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

وعلم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔اس موقع پرمحتر م مولانا محد عرفان قادری سلمۂ اور اراکین جعیت جعیت اشاعت اہلسنّت کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، نیزیدام بھی انتہائی خوش کن ہے کہ جعیت اشاعت اہلسنّت کی جانب سے مفت شائع ہونیوالی کتابوں میں اسکا نمبر 100 وال ہیں اس موقع پر میں اراکین جمعیت کومبارک بادبیش کرتا ہوجن کی کاوش اور محنت سے بید کتابیں منظر عام پر آئیں۔اللّہ تبارک وتعالیٰ ان حضرات کو بھی جزائے خیر عطافر مائے۔

آمين ثم آمين بجاه نبي الكريم عليه وعلى اله افضل الصلوة والتسليم

فقیرسیدشاه تراب الحق قادری امیر جماعت ابلسنّت پاکستان، کراچی کیم ذی الحج<u>ر ۲۲۲۳</u>اه ۱۴ فروری ۲۰۰۲ء

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

#### تقريظ

# حضرت علامه مولانامفتي منظورا حرفيضي رحمة اللهعليه

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم و اله و صحبه اجمين

اس پرفتن اور آوارگی کے دور میں کلمہ پڑھنے والے مرداور عور تیں، گراہوں کا سہارا لے کران پڑل پیراہورہے ہیں۔ شکوکشبہات سے نہیں بچتے، اجماع اور جمہور کے فیصلہ کو پس پشت ڈال کرائی کمزور ترین اور مجروح راستہ اختیار کرتے ہیں۔ قران کریم کی واضح نصوص اور احادیث نبویہ کثیر ۃ اور جمہور بلکہ اجماع صحابہ واہل بیت کا انکار کر کے عیاشی سے کام لے رہے رہیں۔ جس کی وجہ سے وہ لوگ بڑملی سے بد مذہبی تک بہنچ رہے ہیں۔ نسلیں بر باد ہور ہی ہیں۔ ملال کم اور حرام زیادہ پھیل رہا ہے۔ جوش میں ہوش سے کام نہیں لیتے پھر نادم ہوتے ہیں۔ فقیر فیرا کی کتاب "تعارف ابن تیمیہ کے منفر ادات کا بیان کیا ہے۔ طلاق ثلاثہ کوایک قرار دینا ہے بھی ابن تیمیہ کے منفر دات میں سے ہے کہ یہ خوارج کا امام تھا پچھ لوگ اس کی تابعداری کر کے تین طلاق کوایک قرار دے رہے ہیں۔

الله تعالی جزائے خیرعطا فرمائے حضرت مفتی مجمہ عطاء الله تعیمی صاحب زید رشدہ کو جنہوں نے طلاق کے مباحث کو تحقیق سے بیان فرمایاان کی کتاب لا جواب" طلاق ثلاثہ" کا شرعی حمم میں طلاق مکرہ کی بحث سرسری نگاہ سے بڑھی اور طلاق ثلاثہ کی بحث کے اکثر حصہ کو بڑھا، ما شاء اللہ تعالی موتیوں کی لڑیاں ہیں۔ صراط متنقیم ہے۔ فن حدیث اور اصول حدیث اور جرح قدح کے سمندر میں مفتی صاحب نے فوط لگا کرموتی ہے ہیں۔

اللہ تعالی ان کی کوشش کوشرف قبولیت عطا فر مائے اورلوگوں کوحرام سے بیچنے کی توفیق عطا فر مائے۔ تیمیوں اورغیر مقلدین کے رد کے لئے لا جواب تحقیق ہے، حضرت مولا نامجم عرفان

#### تقريظ

شخ الحديث حضرت علامه مولانا مفتى محمد احمد يميمي مظله العالى بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِ العالمين الرحمن الرحيم مالك يو م الدين والصلواة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين

و على اله الطيبين الطاهرين و اصحابه الهادين المهديين

اما بعد فاضل نوجوان علامہ مفتی تحمہ عطاء اللہ یعیی سلمہ نے مسئلہ طلاق ثلاثہ (بیک وقت وقوع طلاق ثلاثہ) پر بڑی تحقیق کے ساتھ تحقیق فتو کی گھھا ہے اور بجر لوردلاکل قاطعہ سے ابن تیمیداور الکے تبعین غیر مقلدین (وہابیوں) کی اچھی طرح سے خبر لی ہے۔ علاء المسنّت احناف کے مذہب حقہ کی حقانیت کو دلائل سے واضح کیا ہے۔ قرآن وحدیث کے علاوہ حضرات صحابہ کرام اور تا بعین عظام اور ائمہ اربعہ مجتہدین اور جمہور علاء کی تصریحات سے مسئلہ طلاق ثلاثہ کو مؤید فرمایا ہے اور مخالفین کے باطل متدلات کا دلائل کی روشی میں جواب باصواب دیا ہے پورارسالہ ناچز کی نظر سے مخالفین کے باطل متدلات کا دلائل کی روشی میں جواب باصواب دیا ہے پورارسالہ ناخر و دسرزد موا کی اور مزید کرخوشی اور مسرت ہوئی۔ اللہم ذمہ فزد کے دعائیہ کلمات زبان سے بیخو دسرزد موا کی برخوش کی بات کہ اس رسالہ کے فراوئی کی تر تیب حضرت علامہ مولا نامجہ عرف ان صاحب مولی کی مختب اشاعت المسنّت پاکستان نے مفت سلسلہ اشاعت المسنّت پاکستان کی جانب سے مفت سلسلہ اشاعت کی بیسویں (۱۰۰) کڑی ہے بیامربھی انتہائی خوش کن پاکستان کی جانب سے مفت سلسلہ اشاعت کی بیسویں (۱۰۰) کڑی ہے بیامربھی انتہائی خوش کن عطافر مائے اور مزید دین کام کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور اراکین جعیت کو اپنے مشن کو جاری و فیق عطافر مائے اور اراکین جعیت کو اپنے مشن کو جاری و علی کی تو فیق عطافر مائے اور اراکین جعیت کو اپنے مشن کو جاری و علی کی تو فیق عطافر مائے اور اراکین جعیت کو اپنے مشن کو جاری و علی کو فیق عطافر مائے دری ہوں آئیں باد۔

۲۶ شعبان المعظم ۲۲ شعبان المعظم ۲۲ شعبان المعظم ۲۲ شعبان هم محمد المستحمی عفر له شخ الحدیث ومهتم دارالعلوم انوارالمجد دیة النعیمیه محلّه غریب آباد ملیرتوسیعی کالونی کراچی طلاق ثلاثه كاشرى حكم

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

#### تقريظ

حضرت علامه مولانامفتی محمد اشفاق قادری رضوی مدظله العالی بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا و مولنا محمد و على اله

و اصحابه اجمعین

اسلام ایک عالمگیروآ فاقی مذہب ہے اس لئے اسلام نے استحکام معاشرہ کے لئے نہایت وسطے اقتدامات کئے ہیں اور بنی نوع انسان کے لئے بہت جامع تعلیمات پیش فرمائی ہیں۔
مطالعۂ اسلام سے واضح ہوتا ہے استحکام معاشرہ کے لئے لازم ہے کہ معاشرہ کی بنیادی اکائی یعنی فرد کے حقوق اور فرائض کا نعین کیا جائے اور اس پر باقاعدہ عمل کیا جائے۔

پھرانسان مدنی الطبع ہے لہذاوہ مل جل کررہے گا تو تب ہی وہ آپنے وظا کف سیحے طور پر ادا کر سکے گا اور یقیناً معاشرہ میں سب سے پہلی نظر مدنیت کی آتی ہے تو ایک گھر کا تصور ذہن میں اُجا گر ہوتا ہے جس سے قطعاً واضح ہے کہ اسلام کا اصل ہدف جو استحکام معاشرہ ہے بیراس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک گھر میں مکمل اطمینان کی کیفیت نہ ہو۔

اورگھر میں اطمینان اس وقت پیدا ہوتا ہے جب گھر کے دونوں بنیادی ارکان میاں و
ہیوی کے آپس کے معاملات خوشگوار ہونگے اور بیحالات ومعاملات خوشگوار ہونگے احکام اسلامی
پومل کرنے سے کیکن افسوس کہ تعلیمات دینی سے بخبری اور دوری کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ
اوراس کے اکثر گھر بے چینی کا شکار ہیں۔ ذرا ذراسی بات پر طلاق کی نوبت آجاتی ہے اور اسلام کی
مقررہ کردہ بیحدود باز پچ کا طفال بنتی نظر آتی ہیں بہت ضرورت ہے کہ علماء اسلام اس طرف توجہ
فرمائیں تاکہ چے اسلامی معاشرہ کے حیقی قیام واستحکام کی طرف پیش قدمی ہو سکے۔

زیرنظر کتاب طلاق جیسے اہم مضمون پر شمل ہے طلاق آج محض اسکی حقیقت سے بے خبری اوراس کے غلط استعال کی وجہ سے پریشانی کی صورت اختیار کرگئی ہے۔

کتاب کے ملاحظہ سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب کے مصنف حضرت علامہ مفتی محمد عطاء اللّٰه نعیمی صاحب مدظلہ ایک انتہائی بالغ نظر عالم دین ہیں جنہوں نے تمام زاویوں پر پوری پوری صاحب قادری اور جمعیت اشاعت المسنّت کے لئے بھی تہددل سے دعا گوہوں کہ جن کی مسائی جمیلہ سے حق کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ جزاهم اللّٰه تعالٰی احسن الجزاء۔ کشرت مصروفیات اور ذہن پر بوجھ نہ ہوتا تو بہت کچھ کھتا تحقیق مزیدر قم کرتا۔ فی الحال انہی کلمات پراکتفا کرتا ہوں۔

والسلام محمد منظوراحمد فیضی

(مهتم وشخ الحديث جامعه فيضيه رضويه وفيض الاسلام احمد پورشرقيه ضلع بهاولپور پاکستان حال خويدم الحديث جامعة المديمة گلستان جو هر کراچی مصنف "مقام رسول ﷺ"وکتب کثيره-

ا (مستفیض از قطب الا قطاب خواجه فیض محمد شاه جمالی و والد کریم ،غز ائی زمال امام کاظمی ، قطب مدینه امام خاطبی ، قطب مدینه امام خاصی ، قطب مدینه امام خالی ، قطب مدینه امام خالی ، قطب مکه شیخ سید محمد امین کتبی در مهم الله تعالی و افاض الله تعالی علی من فیوضاتهم )

توجہ مبذول فرما کر حقیقت طلاق اور طلاق کی تمام صورتوں پر مفصل و مدل گفتگوفر مائی ہے اور طلاق کے سلسلہ میں بھی مسلمانوں میں دور حاضر میں پائے جانیوالے غیر مقلدین کے ایک فتنہ پر کھل کر ہراعتبار سے کلام محقق ارشاد فرمایا ہے۔

الله تعالی جل شانہ مصنف حضرت علامہ مفتی محمد عطاء الله تعیمی ومرتب حضرت علامہ مولا نا محمد عرفان قادری ضیائی کو جزائے خیر سے نوازے اور اس کتاب کو تمام مسلمانوں کے لئے ذریعیاصلاح بنائے۔ آمین

فقير محمد اشفاق احمد غفرله خادم مدرسة وثيه جامع العلوم خانيوال

فهرست

16

| 18 |   | طلاق فلا شكاشر عي مظم                          | 17 | طلاق ثلا شد كاشرى تكم                                                          |
|----|---|------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 45 |   | -<br>حضرت ابن عمر کے نز د یک جبراً طلاق کا حکم | 27 | <br>ىپ <u>ى</u> ش لفظ                                                          |
| 45 |   | تابعين عظام كےنز ديك جبراً طلاق كاحكم          | 30 | <br>طلاق کے معنی واقسام                                                        |
| 46 |   | ایک باطل استدلال اوراس کاابطال                 | 30 | <br>طلاق کے لغوی معنی                                                          |
| 47 |   | طائع اورمکره میں فرق                           | 31 | <br>طلاق کےاصطلاحی معنی                                                        |
| 47 |   | مخالفین کی پیش کرده احادیث کا جواب             | 32 | <br>طلاق کی اقسام                                                              |
| 49 |   | غصه میں طلاق کا حکم                            | 32 | <br>احسن طلاق                                                                  |
| 50 |   | نابالغ، مجنون اورسوئے ہوئے کی طلاق کا حکم      | 33 | <br>طلاق احسن کے فوائد                                                         |
| 50 |   | احاديث                                         | 33 | <br>طلاق حسن                                                                   |
| 51 |   | تابعين عظام كاعمل                              | 34 | طلاق حسن کے فوائد                                                              |
| 51 |   | اہل علم کاعمل                                  | 35 | <br>طلاق بدی                                                                   |
| 52 |   | والدکے کہنے پرطلاق دینا                        | 35 | <br>بهای صورت<br>بهای صورت                                                     |
| 52 |   | طلاق البغض المباحات ہے                         | 36 | <br>دوسر کی صورت                                                               |
| 53 |   | بلاوجبه مطالبه طلاق                            | 37 | <br>تيسر ي صورت                                                                |
| 53 |   | عورت جب فرما نبر دار ہو                        | 37 | <br>طلاق بدعی کے نقصانات                                                       |
| 54 |   | اسلامى تعليمات                                 | 37 | <br>طلاق بدی گناہ ہے                                                           |
| 55 | ? | والدین کے کہنے پر کب طلاق دے اور کب نہ دے'     | 38 | <br>طلاق دینے والے کے اوصاف                                                    |
| 56 |   | طلاق ثلاثه كاشرعي حكم                          | 39 | <br>نشه والے کی طلاق کا حکم                                                    |
| 57 |   | قرآن                                           |    | صحابہوتا بعین کے نزدیک سکران (نشہوالے)<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 60 |   | احادیث نبویه ﷺ                                 | 40 | <br>کی طلاق کا حکم                                                             |
| 60 |   | مپہلی حدیث                                     | 42 | <br>پېلا باطل استدلال اوراس کا ابطال                                           |
| 62 |   | دوسری حدیث                                     | 42 | <br>دوسراباطل استدلال اوراس کاابطال<br>روس                                     |
| 63 |   | تىسرى حدىث<br>بە                               | 43 | <br>زېردىتى دلوانى گئى طلاق كائتىم                                             |
| 64 |   | چونقی حدیث                                     | 44 | <br>جبرأطلاق دلوانے كاواقعه اورنبى ﷺ كافيصله                                   |
| 64 |   | پانچو یں حدیث                                  | 44 | <br>جبرأطلاق كاواقعها ورحفزت عمرهه كافيصله                                     |

| 20  | طلاق ثلاثه كا شرع حكم                                           | 19 | طلاق ثلا شد كاشرع تظم                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| 94  |                                                                 | 66 | <br>-<br>چھٹی صدیث                                   |
| 94  | أم المؤمنين حضرت أم سلمه رضى الله تعالى عنها كافتوى             | 68 | <br>ساتویں حدیث                                      |
| 95  | حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ كاموقف                                  | 70 | <br>آ ٹھویں حدیث                                     |
| 95  | حضرت عبدالله بن زبير رضى الله تعالى عنهما كامؤ قف سيسسس         | 70 | <br>نو ين حديث                                       |
| 96  | حضرت عاصم بن عمر رضى الله تعالى عنهما كامؤ قف                   | 71 | <br>دسویں حدیث                                       |
| 96  | حضرت معاذبن جبل ﷺ كامؤ قف                                       | 72 | <br>گيار ٻويں حديث                                   |
| 98  | تابعین عظام کے قتاوی                                            | 73 | صحابہ کرام کے فتاویٰ                                 |
| 98  | امام ابن شهاب زُهري كافتوىٰ                                     |    | حضرت ابو ہر ٹر ہ ،حضرت ابن عباس اور                  |
| 98  | قاضی شریح کا فتوی                                               | 73 | ام المؤمنين سيده عا ئشصديقه ﴿ كَا مَتَفَقَّهُ فَوَىٰ |
| 98  | امام شعبی کافتوی است                                            |    | حضرت ابن عباس ،ابو هر ريه اور                        |
| 99  | امام <sup>حس</sup> ن بصری کافتویٰ                               | 73 | <br>ابن عمر 🎄 كامتفقه فتو كي                         |
| 99  | حضرت ابرا ہیمخغی کا فتو یٰ                                      | 74 | <br>حضرت ابوہر برہ اورا بن عباس ﷺ کا متفقہ فتو کی    |
| 100 | امام جعفرصادق كافتوى                                            | 77 | <br>حضرت عمر فاروق ﷺ كافتو يٰ                        |
|     | حضرت سعيد بن المسيب ،سعيد بن جبير                               | 79 | <br>حضرت عثمان غنى ﷺ كا فتو كي                       |
| 101 | اورحميد بن عبدالرحمٰن كامتفقه فتوى                              | 79 | <br>حضرت على ﷺ كافتو ئ                               |
| 102 | <b>ندا</b> ېب اربعه ( <sup>حن</sup> في، ثانعي، مالکي اور خنبلي) | 80 | <br>حضرت عبدالله ابن مسعود ﷺ كافتوىٰ                 |
| 102 | جههورعلماء کے فتا وی                                            | 82 | <br>حضرت عبدالله بنعمر رضى الله تعالى عنهما كافتوى   |
| 102 | امام محمد متو فی ۱۸۹ هدکافتو کل                                 | 84 | <br>حضرت عبدالله بنعباس رضى الله تعالى عنهما كافتوى  |
| 103 | امام بخاری متوفی ۲۶۵ هدکافتو ی                                  | 90 | <br>حضرت عبدالله بنعمرو بن العاص 🕮 كافتو ي           |
| 103 | امام ابوداؤ دمتو فی ۵ ۷ حرکافتو ی                               | 91 | <br>حضرت ابوهر ريره ه کافتو کی                       |
| 103 | امام تر مذی متو فی ۹ کاهه کافتو کی                              | 92 | <br>حضرت عمران بن حصين ﷺ كافتوىٰ                     |
| 104 | امام قند وری متو فی ۲۸۸ هرکا فتو کل                             | 92 | <br>حضرت انس 🕾 کا فتو کی                             |
| 104 | شخ الاسلام قاضى القصناة امام ابوالحسن متو في ٦١ به هه كا فتوى   | 93 | <br>حضرت مغيره بن شعبه ﷺ كافتو ي                     |
| 104 | امام سرحسی متوفی ۴۸۳ هے افتوی                                   | 93 | <br>حضرت امام حسن 📤 كافتوى                           |

| 22  | طلاق ثلا شد کا شرع حکم                                                      | 21  | طلاق ثلا شد کا شرعی حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | -<br>شخ الاسلام محمد بن عبدالله بن احمر تمر تا شي متو في ٢ • • ا ه كافتو كي | 104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110 | ملاعلی قاری متو فی ۱۴ اھ کا فتو کی                                          | 104 | اما بغُوی متو فی متو فی ۱۷ هه کا فتو کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110 | محقق فقيه شيخ زاده متو في ٧٧٠ ا كافتوى                                      | 105 | امام قاضی عیاض متو فی ۴۴ ۵ هه کا فتو کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110 | علامه مجمه علا وُالدين حصكفي متو في ٨٨٠ اه كا فتوى السيسيين                 | 105 | امام قاضی خان متو فی ۵۹۲ ه کافتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110 | امام زرقانی متوفی ۱۱۴۲ه کا فتویل                                            | 105 | شيخ الاسلام ابوالحسن مرغينا في متو في ۵۹۳ هه كا فتو ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110 | شیخ نظام متو فی ۱۵۵اه اور ہند کے مقتدر علماء کی جماعت کا فقو کی سے          | 105 | امام قرطبی متوفی ۲۵۲ کافتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111 | مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی ۲ کاا ھاکا فتویٰ                                      | 105 | شارح صحیح مسلم امام نو دی متوفی ۲۷۲ هه کافتویل سیسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111 | قاضی ثناءالله پانی پتی متوفی ۱۲۲۵ ھے افتویٰ                                 | 106 | عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة متو في • ١٨ هه كا فتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111 | شاه عبدالعزیز محدث دہلوی متو فی ۱۲۳۹ ھے افتویٰ                              | 106 | حافظ الدين ابوالبر كات متوفى ا• ∠هكافتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111 | علامه صاوی متوفی ۱۲۴۱ هے کا فتو کی                                          | 106 | امام خازن متوفی ۲۰ کے کا فتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 112 | علامه شامی متوفی ۱۲۵۱ هے کا فتو کی                                          | 106 | علامها بن کشِر متو فی ۲۲ه کافتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 112 | علامه سيدعبدالغنى الميد انى متو فى ١٢٦٨ ه كافتوى                            | 107 | امام اکمل الدین محمد بن محمود بابرتی متوفی ۷۸۷ه کافتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 112 | شاه محمر مسعود محدث دبلوی متوفی ۹ ۱۳۰۰ هدکافتوی                             | 107 | امام ابوبكر بن على المعروف بالحدادي متو في ٠٠٨ هدكا فتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 112 | مخدوم عبدالغفور بها يونی متو فی ۱۳۳۲ه کافتوی                                | 107 | علامها بن حجر عسقلا نی متو فی ۸۵۲ هے کا فتو کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 112 | مجد دِد ینِ وملت الشاه امام احمد رضامتو فی ۱۳۴۰ه کافتویل                    | 107 | شيخ الاسلام علامه بدرالدين عينى متو فى ٨٥٥ هدكا فتوىل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 113 | علامهابوالمصطفیٰ غلام احمد ملکانی متو فی ۱۳۵۴ه کا فتو کل                    | 107 | شارح سيح بخارى علامها بوالحسن على بن خلف بن ما لك كافتو كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 113 | صدرالشر بعير مجمدامجه على اعظمي متو في ١٣٦٧ها ها فتوى السيسسي               | 108 | محقق على الاطلاق امام ابن جمام متو في ٢١ ه ه كافتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 113 | صدرالا فاضل متو في ٢٥ ١٣٠ه ها فتوى                                          | 108 | شارح صحیح بخاری امام تسطلانی متونی ۹۲۳ هه کا فتوی سیسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 113 | مفتی اعظم سنده متو فی ۱۴۰۲ه کافتو ی                                         | 108 | امام حلبي متوفى ٩٥٦ هي كافتوى المام |
| 113 | مفتی اعظم پاکستان متوفی ۱۲۱۳ هافتوی                                         | 108 | علامهزين الدين ابن تجيم متوفى + 42 ھافتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 115 | اسلامی نظریاتی کونسل کا فتو ک                                               | 109 | امام شعرانی متوفی ۳۷۳ هے کا فتویٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 115 | دائر ة الاوقات دبئ كافتوى<br>•                                              | 109 | امام ابن حجر کمی متوفی ۴۷۴ هه کافتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117 | غیرمقلدوں کے فتاوی                                                          | 109 | مغدوم محمر جعفر بو بكانى كافتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 117 | قاضی شوکانی متونی ۲۵۰ه کا فتوی                                              | 109 | علامه رملی متو فی ۴۴ ۱۰۰ ۱۵ طافتو کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 24  | طلاق ثلا فد كاشر على تعلم                    | 23  | طلاق ثلا شد كاشرع تتكم                               |
|-----|----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 138 | <br>پهلی وجبه                                | 118 | <br>مولوی شرف الدین دہلوی (غیرمقلد) کافتو کی         |
| 138 | <br>دوسری وجه                                | 121 | <br>مخالفین کے باطل استدلال اوران کے جوابات          |
| 139 | <br>بیروایت حلت وحرمت میں نا قابل استدلال ہے | 121 | <br>پېلا باطل استدلال                                |
| 139 | <br>حضرت رکا نہ کے متعلق صحیح روایت          | 123 | <br>دوسراباطل استدلال                                |
| 140 | <br>حفرت ركانه سيمتعلق صحيح حديث كى تقويت    | 126 | <br>تيسراباطل استدلال                                |
|     | عدالت وضبط کے اعتبار سے حضرت رکا نہ سے       | 127 | <br>صحیح مسلم کی روایت غیر شیح ہے                    |
| 143 | <br>متعلق البيته والى احاديث                 | 127 | <br>بہلی وجہ                                         |
| 144 | <br>امام ابن ماجبه کی روایت                  | 128 | <br>دوسر کی وجبہ                                     |
| 146 | <br>امام دارمی کی روایت<br>پر دوران          | 129 | طاؤس کی بیروایت اس کا وہم ہے یا غلطی                 |
| 148 | <br>حلاليه كے متعلق چندفقاوی                 | 130 | <br>بیرحد بیث مضطرب ہے                               |
| 149 | <br>حلاله کی شرعی حیثیت                      | 130 | <br>بیرحدیث منسوخ ہے                                 |
| 149 | <br>کس صورت میں حلالہ مکروہ تحریمی ہے؟       | 132 | <br>پيرحديث حجت نهيں<br>ص                            |
| 150 | <br>حدیث شریف کا مطلب                        | 132 | <br>طاؤس کی روایت کا صحیح محمل                       |
| 150 | <br>کس صورت میں حلا له مکروه نہیں<br>سر      | 132 | <br>پېلااحمال                                        |
| 151 | <br>کسی کے گھر کوتابھی سے بچانا              | 132 | <br>دوسرااحتمال                                      |
| 151 | <br>حلاله میں ہمبستری شرط ہے                 | 132 | <br>تیسرااحثمال<br>مان                               |
| 152 | <br>يېلى دليل                                | 136 | <br>چوتھا باطل استدلال                               |
| 152 | <br>دوسری دلیل                               | 136 | <br>مندامام احمد کی روایت سے استدلال کا ابطال        |
| 156 | <br>حلاله میں انزال شرط نہیں                 | 136 | <br>کہا وجبہ<br>بیالی وجبہ                           |
| 156 | <br>انزال شرط نہ ہونے کی وجہ                 | 137 | <br>دوسر کی وجبہ                                     |
|     | حلاله شروط ہونے میں مدخول بہا                | 137 | <br>تيسر ي وجبه                                      |
| 157 | <br>اورغیر مدخول بهامیں کوئی فرق نہیں        |     | حضرت رکانہ کے تین طلاق دینے کے متعلق                 |
| 158 | <br>قريب البلوغ كاحلاله كرنا                 | 138 | <br>سنن ابودا وُدکی ایک شاذ روایت<br>پیروایت ضعیف ہے |
| 158 | <br>مراہق کسے کہتے ہیں؟                      | 138 | <br>پیروایت ضعیف ہے                                  |

| 26  | طلاق ثلا ثدكا شرع تحكم                                 | 25  |          | طلاق ثلا شد كاشرع تحكم                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177 | حضرت عمر ﷺ كنز ديك تعلق بالشرط                         | 159 |          | مراہتی کے نکاح ہے آ زادی کی صورت                                                                                          |
| 178 | تا بعين ڪيزد يک تعليق بالشرط                           | 159 |          | بیچ کی طلاق واقع نہ ہونے کی وجہ                                                                                           |
| 178 | حديث" نكاح سے قبل طلاق نہيں" كا مطلب                   | 160 |          | نكاح بشرط حلاله                                                                                                           |
| 180 | بوقت نکاح طلاق کااختیار حاصل کرنا                      | 160 |          | حديث ثريف                                                                                                                 |
| 181 | حلاله میں نکاح کے اعلان کا تھم                         | 161 |          | اس حدیث سے نکاح بشرط حلالہ کا باطل ہونا ثابت نہیں                                                                         |
| 182 | نکاح کے لئے گواہی شرط ہے                               | 161 |          | دليل                                                                                                                      |
| 182 | بغیر گواہوں کے نکاح منعقد نہیں ہوتا                    | 161 |          | عقو د کی دوشمیں ہیں                                                                                                       |
| 184 | اعلانِ نکاح کی حدیث                                    | 162 |          | حدیث شریف صحتِ نکاح پردال ہے                                                                                              |
| 184 | نکاح کے اعلان سے مراد                                  | 162 | <b>6</b> | لعنت کی وجبہ                                                                                                              |
| 186 | حلالہ کے بعد سابق شو ہر کتنی طلاقوں کا ما لک ہوگا      | 163 |          | حلالهاور متعه مين فرق                                                                                                     |
| 187 | يپلې دليل                                              | 163 |          | نکاح کےاصطلاحی معنی                                                                                                       |
| 188 | دوسری دلیل<br>پر میرونی                                | 164 |          | نکاح کی ایک شرط یہ بھی ہے                                                                                                 |
| 191 | حلالہ کے بعدد دسرے شوہر کی عدت پہلے شوہر کے گھر گذارنا | 164 |          | حلاله نکاح ہے تواسے حلالہ کیوں کہتے ہیں؟                                                                                  |
|     | الله تعالی کانتم ہے عدت میں عورتوں کو گھر سے نہ زکالو  | 164 |          | متعه کسے کہتے ہیں؟                                                                                                        |
| 191 | اور نه وه خود کلیں                                     | 164 |          | نکاح موقت اور متعه میں فرق                                                                                                |
| 192 | نكالخى اجازت                                           | 165 |          | فقهٔ جعفریه کی روشنی میں متعه                                                                                             |
| 193 | نگلنے کی اجازت                                         | 165 |          | متعهاورنکاح میں فرق                                                                                                       |
| 194 | <u>ئے مکان کے تعین کا اختیار</u>                       | 172 |          | کیا حلالہ مورتوں کے لئے سزاہے؟                                                                                            |
| 194 | نيامكان قريب هو يا دور                                 | 174 |          | حلاله کوبے شرمی اور بے حیائی کہنا                                                                                         |
|     |                                                        | 176 |          | طلاق کومعلق کرنا                                                                                                          |
|     |                                                        | 176 |          | تعلق بالشرط جائز ہے                                                                                                       |
|     |                                                        | 176 |          | تعلیق بالشرط جائز ہے<br>قرآن<br>حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نزدیک تعلیق بالشرط<br>حضرت ابن مسعود کے نزدیک تعلیق بالشرط |
|     |                                                        | 177 |          | حضرت ابن عمر رضى الله عنهما كيز ديك تعلق بالشرط                                                                           |
|     |                                                        | 177 |          | حضرت ابن مسعود ﷺ کےنز دیک تعلیق بالشرط                                                                                    |

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

چنددن ہوئے ہارے دریے یہ دوست اور ساتھی جناب محمد فاروق صاحب جن کا تعلق نا گوری برادری سے ہے میرے پاس تشریف لائے مختلف مسائل پر بات چیت جاری تھی دوران گفتگو تین طلاقوں کا مسکد زیر بحث آیا اس پر انہوں نے فرمایا کہ بیمسکد غیر مقلد حضرات کے غلط پرو پیگنڈے کی وجہ سے عام لوگوں میں عموماً اوران کی برادری میں خصوصاً بہت غلط طریق سے جڑ کیڑر ہا ہے چونکہ ان کے علاقے میں غیر مقلد حضرات کچھڑ یادہ تعداد میں ہیں اورانہوں نے اپنے مسلک کے پھیلاؤ کے لیے اس مسکلہ کو ایک ایم ذریعہ بنایا ہوا ہے اس لیے ہروہ شخص کہ جس سے طلاق جیسافعل سرز د ہو جاتا ہے وہ بعض اوقات تو لاعلمی اور غیر مقلدین کے غلط پرو پیگنڈے کی وجہ سے اور بعض اوقات جان ہو جھ کر صرف اور صرف د نیاوی مفاد کے بیش نظر کسی غیر مقلد وجہ سے اور ایک طلاق کھوالیتا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی حرام کاری میں گزارتا ہے۔

انہوں نے مزید فرمایا کہ ہماری تنظیم جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان چونکہ عوام الناس کی اصلاح اور خبر گیری کے لیے وقاً فو قاً عقا کدومعاملات پرمختلف کتابیں شائع کر کے عوام الناس میں مفت تقسیم کرتی رہتی ہے اس لیے اس کے تحت " تین طلاقوں کے مسئلہ " پرکسی سنی عالم دین کی کوئی ایسی کتاب شائع ہونی چا ہیے کہ جس میں قرآن وحدیث اور آثار صحابہ وسلف صالحین دین کی کوئی ایسی کتاب شائع ہونی چا ہیے کہ جس میں قرآن وحدیث اور آثار صحابہ وسلف صالحین سے اس مسئلہ کی کما حقہ وضاحت ہوتا کہ عوام الناس کو نہ صرف یہ کہ غیر مقلدین کے دام فریب سے خیات دلائی جائے بلکہ ان کواس حرام کاری سے بھی بچایا جائے۔

جنانچہ میں نے اس مسلے رکھی گئی علائے اہلسنّت و جماعت کی کتابوں کو دیکھنا شروع کیا گئی تھی تو کسی میں کیا کسی کتاب میں صرف قر آن وحدیث کے ذریعے اس مسلے کی وضاحت کی گئی تھی تو کسی میں صرف آ ناروا فعال صحابہ کے ذریعے اپنے موضوع پر دلائل دیے گئے تھے جبکہ وقت کی ضرورت میں تقاضہ کررہی تھی کہ کوئی الیمی جامع اور مبسوط تحریرہ وجس میں قر آن وحدیث اورا قوال وافعال صحابہ وتابعین سے اس مسلہ کی وضاحت ہونے کے ساتھ ساتھ دور حاضر تک کے جمہور علاء کا موقف بیان ہواور مخافیدن کے باطل مسدلات کا کافی شافی جواب بھی موجود ہو۔ نیز اس تحریر میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہر بات با حوالہ، مدل اور اتنی آ سان پیرائے میں ہوکہ ہر آ دمی اس سے ماحة استفادہ کی سکے۔

حسن اتفاق ہے میری نگاہ حضرت علامہ مولا نامفتی محمد عطاء االلہ نعیمی صاحب پر بڑی

جوکہ ہماری تنظیم جعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان کے تحت جاری شبینہ کلاسوں میں تدریس کے فراکض انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے دارالا فقاء کی مند پر بھی متمکن ہیں موصوف کم بخن، سنجیدہ طبیعت اورانہ انگائی گئن، خلوص اور محنت سے اپنا کام کرنے والے ایک باعلم و باعمل شخص ہیں میں نے مفتی صاحب قبلہ سے اپنا بی مسله عرض کیا تو انہوں نے اپنی گوں نا گوں مصروفیات کے باوجود اس مسله کی اہمیت کو سجھتے ہوئے اس پر قلم اٹھانے کی حامی بھر لی۔ میں نے اس کتاب کو ترتیب دیتے وقت ہمارے دارالا فقاء سے جاری کیے گئے مفتی صاحب قبلہ کے ہی چند فقاوئی مثلاً طلاق کے معنی واقسام، طلاق دینے والے کے اوصاف، نشہ کی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم، نابالغ، مخون اور نیندگی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم، نابالغ، مجنون اور نیندگی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم میز حلالہ کے متعلق چند فقاوی اشامل اشاعت کر دیے مجنون اور نیندگی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم نیز حلالہ کے متعلق چند فقاوی اشامل اشاعت کر دیے ہیں جس سے اس کتاب کی افادیت میں یک گونہ اضافہ ہوگیا ہے۔

المحمد للدعلی احسانہ کہ آج ہمارے ہاتھوں میں تین طلاقوں کے مسئلہ پرایک الی تحریر ہے جو کہ اپنے موضوع پر ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے اس کتاب کودیکھنے کے بعد بے ساختہ دل سے جودعانکلتی ہے وہ یہی ہے کہ خدا کرے زورقلم اور زیادہ ہو۔

شخ الحدیث والنفسر حضرت علامه محمد فیض احمد صاحب اولیی مدظله العالی اور سرماییه المسنّت شخ الحدیث حضرت علامه مولا نامفتی محمد احمد صاحب نعیمی مدظله العالی کی فقاو کی پرتضد بقات نے اس کتاب کی اہمیت میں جارجا ندلگا دیے ہیں۔

الله تبارک و تعالیٰ ہے دعاہے کہ وہ مفتی صاحب قبلہ کے علم میں عمر میں اور عمل میں خمر و برکت عطافر مائے اوران کومزید دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اوران کی اس کتاب کونا فع ہرخاص وعام بنائے۔ آمین بجاہ سیدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فقط

محمر عرفان قادری ضیائی ناظم اعلی جمعیت اشاعت املسنّت پاکسّان

# طلاق کے معنی واقسام

الإستفقاء: كيا فرماتے ہيں علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئلہ ميں كہ ميں اپنی ازدوا جی زندگی ميں نہايت غيراطمينانی محسوس كررہا ہوں اور جدائی ناگزير پاتا ہوں، نباہ كی ہرممكن كوشش كرك ديكھ لی مگر دوسری جانب سے كوئی خاطر خواہ تعاون نہيں۔ بيچ كوئی نہيں لہذا دونوں باہم متفق ہيں كہ معاملہ ختم ہوجانا چاہئے۔ محترم مفتی صاحب ميں آپ كی راہنمائی كا طلبگار ہوں كہ برائے مہر بانی مجھ پر بيان فرما ئيں كہ طلاق كی حقیقت كيا ہے؟ نيز طلاق دينے كون كون سے طریقے ہیں؟ اوران میں سب سے بہتر كونسا ہے كہ گناہ كاعضر نہ پایا جائے؟ برائے مهر بانی ہماری راہنمائی فرما كرعند اللہ ماجور ہوں۔

باسمه سبحانه وتعالى وتقدس

#### الجواب:

#### طلاق کے لغوی معنی:

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

لسان العرب مين ہے التَّطُلِيُقُ: التَّحُلِيَةُ وَ الإِرْسَالُ وَحَلُّ الْعَقُدِ (١) لِعِيْ، تركر دينا اور گره كھولنا۔

کتاب الفقه میں طلاق کے لغوی معنی حَلُّ الْقَیدِ (بیر ی یا بندش کھولنا) ہے۔ چاہے قیر حَسِّی ہو جیسے قَیُدُ الَّاسِیرِ (قیدی کی بندش) اور قَیْدُ الْفَرَسِ (گھوڑے کی بندش)۔یا معنوی ہوجیسے قَیدُ النِّگاح۔(۲)

علامه بدرالدين عنى متوفى ٨٥٥ ه كصة بين، اورطلاق بمعنى تطليق به جيس سلام بمعنى تسليم، كها جاتا ب: طَلَقَ يُطلِقُ تَطُلِيُقاً وَطَلَقَتُ (بِفَتُحِ اللَّامِ) تَطَلَقَ طَلَاقاً فَهِي طَالِقٌ وَطَالِقَةٌ أَيْضاً \_(٣)

اور لكصة بين هُوَ لُغَةً رَفُعُ الْقَيْدِ مُطْلَقاً مَأْخُوذٌ مِنُ إِطْلَاقِ الْبَعِيرِ وَهُوَ إِرْسَالٌ مِّنُ

# طلاق کے متعلق چندفتاوی

\_ لسان العرب، المجلد(١٠)، حرف القاف مع الطاء، ص ٢٢٩،

<sup>·</sup> \_ كتاب الفقه على مذاهب الأربعة، المجلد(٤)، كتاب الطلاق، تعريفه، ص٢٧٨،

۱ عمدة القارى شرح صحيح البخارى، المجلد (١٤)، كتاب (٦٨) الطلاق، ص ٢٢،

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

31

عَقَالِهِ حِي

لین، وہ لغت میں مطلقاً قیدا ٹھانا ہے جو اطلاق البعیر سے ماخوذ ہے اور وہ اونث کے یاؤں باند سے کی رسی کو کھولنا ہے۔

## طلاق کےاصطلاحی معنی:

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

علامه بدرالدين يمنى متوفى ٨٥٥ ه الكهة بين وفي الشَّرُع: رَفُعُ قَيُدِ النِّكَاحِ وَيُقَالُ: حَلُّ عُقُدَةِ التَّرُويُجِ (٥)

یعنی، شرِعاً وہ نکاح کی قید کوا ٹھادینا ہے اور کہا گیا: شادی کی گرہ کھولنا ہے۔

علامہ ابن مجیم متونی • 92 ہے ہیں: الفاظِ مخصوصہ کے ساتھ فی الفوریا ازروئے مال نکاح کی قید کو اٹھادینا طلاق ہے۔ الفاظِ مخصوصہ سے مرادوہ الفاظ جو صراحة یا کنایة طلاق پر مشتمل ہوں ، اس میں خلع بھی شامل ہے اور نامردی اور لعان کی وجہ سے قاضی کی تفریق بھی شامل ہے۔ طلاق بائنہ کی وجہ سے نکاح کی قید فی الفوراٹھ جاتی ہے اور طلاق رجعی کی وجہ سے نکاح کی قید ازروئے مال اٹھ جاتی ہے۔ (۲)

# طلاق كن حالات ميں دى جائے:

طلاق صرف اور صرف ناگزیر حالات میں دی جائے کیونکہ اسلامی تعلیمات میہ ہیں کہ شوہر کواگر بیوی ناپند ہو پھر بھی اس کے ساتھ نباہ کی کوشش کرے۔

چنانچةرآن مجيدميں ہے:

﴿ وَعَا شِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ

تَكُرَهُوُا شَيْأً وَّ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيْراً ﴾ (٧) ترجمه: اوران سے اچھا برتاؤ كرو پھرا گرتهبيں پيندنه آئيں

شرح الكنز للعينى، الجزء (١)، كتاب الطلاق، ص١٣٨،

عمدة القارى شرح صحيح البخارى، المجلد (١٤)، كتاب (٦٨) الطلاق، ص٢٢٥، ٥\_. ٥\_ عمدة القارى شرح صحيح البخارى، المجلد (١٤)، كتاب الطلاق، ص٢٢٥، ٦\_.

\_ البحرالرائق، المجلد(٣)، كتاب الطلاق، ص ٤١٠،

٧\_ النساء: ١٩/٤

تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہواور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ (کنزالا یمان)

اور حديث شريف ميل ج عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: "أَبُغَضُ الْحَلال إلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ الطَّلَاقُ".

لیعنی، حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں نبی ﷺ نے فر مایا کہ حلال چیزوں میں اللہ ﷺ کے نز دیک سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔

اوردوسرى حديث من عن مَحَارِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْأُ أَبُغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ"\_(٨)

لینی ، حضرت محارب این کرتے ہیں کہرسول اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے جن چیز وں کو حلال فرمایا ہے، ان میں اللہ کے زدیک طلاق سب سے زیادہ نالپندیدہ ہے۔

لہذامعلوم ہوا کہ اسلامی ہدایات یہ ہیں کہ طلاق صرف اور صرف ان حالات میں دی جائے جب نباہ کی کوئی صورت باقی نہ رہے ورنہ شوہر پر لازم ہے کہ اختلاف کی صورت میں حتی الامکان طلاق سے گریز کرے۔طلاق اگرنا گزیر ہوجائے تو ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ پر طلاق دے۔

# طلاق كى اقسام:

طلاق کی تین قسمیں ہیں احسن، حسن اور بدی ۔ طلاق دینے والے کو چاہئے کہ وہ طلاق کے احسن طریقہ کو اختیار کرے یا پھر حسن کو اور طلاق بدی سے احتر از کرے اگر چہ طلاق بدی واقع ہوجاتی ہے مگر گناہ ہے۔

ا۔ احسن طلاق: احسن طلاق کی صورت یہ ہے کہ جن ایام میں بیوی ماہواری سے پاک ہواور ان ایام میں بیوی ماہواری سے پاک ہواور ان ایام میں صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دے ہماں تک کہ تین حیض گزر جائیں۔

امام ابن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ ه نے روایت کیا ہے کہ:

۸ـ سنن أبى داود، المجلد(۲)، كتاب (۷) الطلاق، باب (۳) فى كراهية الطلاق، ص٤٣٨،
 الحديث:۲۱۷۷، ۲۱۷۷،

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فر مایا جو مخص طلاق دینے کا ارادہ کرےاسے جا ہیے کہ ایک طلاق دیے پھرچھوڑ دے کہ عورت تین حیض گذارے ۔

اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بھی روایت کیا ہے آپ نے فر مایا اگر لوگ طلاق کی حد کو کہنے جائیں تو کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے پھر تین ماہواریاں مگذارنے تک چھوڑ دے تو وہ اپنی طلاق بیرنا دم نہیں ہوتا۔

اوران ہی سے مروی ہے کہ'' حضرت ابراہیمُخی (تابعی) نے بیان کیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان (طلاق دی جائے میں) اس کو مستحب جانتے تھے کہ بیوی کوایک طلاق دی جائے پھر چھوڑ دیا جائے ۔ (۹)

اورعلامه ابن ججرعسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی یہی نقل کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک طلاق دے کرعدت گذرنے تک چھوڑ دینے کومستحب جانتے تصاور مصنف ابن الی شیبہ کی فذکورہ بالا روایت کی سند کومسح قر اردیا ہے۔ (۱۰)

طلاق احسن کے فوائد: جب کوئی شخص طلاق احسن طریقہ پردیتا ہے تو تین ماہواریوں تک مرد کواپنے فیصلہ پر بار بارغور کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔

اگرطلاق کا مطالبہ عورت کی طرف ہے ہوتواسے بھی اپنے مطالبے پرغور کرنے کا وقت مل جاتا ہے اور عین ممکن ہے کہ عورت اپنا مطالبہ ترک کردے۔

اگرطلاق کی نوبت عورت کے غلط طرز عمل کی وجہ سے آئی ہوتو عورت کواپنے از دواجی تعلقات برقر ارر کھنے کے لئے اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنے کا موقع ملتا ہے۔

عدت گذرنے تک مردکور جوع کا اختیار رہتاہے۔

بالفرض مرد دورانِ عدت رجوع نہ بھی کرے پھر بھی عدت گذرنے کے ساتھ صرف نکاح ختم ہوتا ہے طلاق مغلّظہ واقع نہیں ہوتی کہ طلاق مغلّظہ کے بعد سوائے حلالہ شرعیہ کے نکاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی جبکہ طلاقِ احسن کی صورت میں عدت کے بعد بھی اگر حالات

سازگار ہوجائیں تو دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے حلالہ کی ضرورت نہیں رہتی۔

چنانچدامام ابوبكراحد بن حسين بيهق متوفى ٢٥٨ صروايت كرتے بين عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُّطَلِّقَهَا فِي حُلِّ طُهُرِ تَطُلِيُقَةً (١١)

لینی، حضرت عبداللہ ہے مروی ہے کہ طلاق سنت بیہ ہے کہ مردعورت کو ہر طہر ( پاکیزگی کے زمانہ) میں ایک طلاق دے۔

اورعلامہ ابن جمرعسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے حدیث شریف نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما سے فرمایا سنت سہے کہ جب ماہواری سے پاکیزگی کا دورآئے توہر ماہواری کے بعدیا کیزگی کے دور میں ایک طلاق دے۔(۱۲)

اورطلاق اس طهر میں ہوجس میں مقاربت نہ کی ہو چنا نچام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ صلحت ہیں وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنُ يُطَلِّقَهَا طَاهِراً مِنُ غَيْرِ جِمَاعٍ۔

لعنی اور طلاق سنت سے کہ طلاق طہر میں بغیر جماع کے دی جائے۔

اورامام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لئے فرمایا: 'إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبُلَ أَنْ يَمُسَّ \_(۱۳)

لینی، اگروہ طلاق دینا جاہے تو مقاربت سے قبل طلاق دے۔

اسی طرح امام مسلم بن حجاج قشری متوفی ۲۱۱ه روایت کرتے ہیں کہ نی ﷺ نے

 <sup>9</sup> مصنف ابن أبى شيبه، المجلد(٤)، كتاب (١١) الطلاق، باب (٢) ما يستحب من طلاق السنة
 كيف هو؟، ص٥، الحديث(١-٤-٥)،

١\_ الدراية في تخريج أحاديث الهداية مع الهداية، المجلد(١)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، ص٤٥٥،

<sup>11</sup>\_ السنن الكبرى، المجلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب (١٣) الإختيار للزوج أن لايطلق إلا واحدة، ص٥٤٣، الحديث(١٤٩٤٧)،

١١\_ الدراية في تخريج أحاديث الهداية مع الهداية، المجلد(١)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، ص٥٥،

١٣\_ صحيح البخارى، المجلد(٣)، كتاب (٦٨) الطلاق، باب (١) قول الله الخ،ص ٤١٠،
 الحديث: ٥٢٥١،

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لئے فر مایا جب اس کی بیوی ماہواری سے پاک ہوجائے تو اسے طلاق دے سکتا ہے۔ بشر طیکہ اس پاکیزگی کی مدت میں اس سے مقاربت نہ کی ہو۔ (۱۱) طلاق حسن کے فوائد: اگر کوئی شخص حسن طریقہ بر طلاق دیتا ہے تو اسے تیسری طلاق دیتا ہے تو اسے تیسری طلاق دیتا

اگرخامی مرد کی طرف سے ہوگی تواتے عرصے میں دوسری یا تیسری طلاق سے پہلے اسے اپنی غلطی کا حساس ہوجائیگا اوروہ از دواجی تعلقات منقطع کرنے سے بازرہے گا۔اورمطالبہ اگرعورت کی طرف سے ہوتواسے اپنامطالبہ ترک کرنے کے لئے سوچ و بچاراوراپنے رشتہ داروں سے مشورے کا موقع ملتا ہے۔

طلاق کی وجہ اُگر عورت کا غلط طرزِ عمل ہوتو اسے استے عرصے میں اپنے طرزِ عمل کو درست کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ عورت اگراز دواجی تعلقات کو بچانا چاہتی ہوتو ہر صورت میں وہ کہلی یا دوسری طلاق کے بعد اپنے طرز عمل کو درست کرلے گی یا اس کے ماں باپ بہن بھائی اس پر دباؤڈ ال کر تبد ملی پر آمادہ کر لیں گے۔

مرد جب پہلی طلاق دے گا اور ماہواری کے وقفے کے بعد دوسری طلاق دے گا تو عورت کو یقین ہوجائے گا کہ میرے شوہر نے پہلی طلاق کے بعد اگر دوسری طلاق بھی دے دی تو وہ تیسری طلاق دینے سے بھی باز نہیں آئے گا اگر وہ اپنے گھر کوآبا در کھنا چاہتی ہوگی تو اپنی روش درست کرلے گی۔

### س- طلاق برعی:اس کی چندصورتیں ہیں:

تک اپنے فیصلہ برغور وفکر کا موقع میسرآتا ہے۔

### میلی صورت: ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دینا:

ایک مجلس میں تین طلاقیں دفعۃ ٔ دینا خواہ ایک ساتھ ہوں جیسےتم کو تین طلاقیں دیں یا کلمات متعددہ کے ساتھ ہوں جیسےتم کوطلاق دی تم کوطلاق دی تم کوطلاق دی۔

امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی متو فی ۳۰۳ ھروایت کرتے ہیں حضرت محمود بن لبید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وایک شخص کے متعلق خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو بیک

صحيح مسلم، المجلد(٥)، الجزء (١٠)، كتاب (١٨) الطلاق، ص٥٥، الحديث: ٢ (١٤٧١)،

وقت تین طلاقیں دے دی ہیں تو آپ کی خضب ناک حالت میں کھڑ ہے ہوئے اور فرمایا میرے سامنے اللہ کی کتاب کو کھیل بنایا جارہا ہے؟ حتی کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکرعرض کی ، یا رسول اللہ! میں اسفے ل نہ کر دول ۔ (۵)

اورامام ابوداؤ دسیلمان بن اشعث متوفی ۱۷۵۵ هر، امام علی بن عمر داقطنی متوفی ۱۳۸۵ هر اورامام ابوبکر احمد بن سین بیهتی متوفی ۱۵۸۵ هر دوایت نقل کرتے بین که حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی خدمت میں ایک ایسا شخص آیا جس نے غصہ میں اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دی تھیں آپ نے فر مایا الله تعالیٰ کا فر مان ہے ''اور جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی راستہ بیدا فرمادیتا ہے''، اور بے شک تُو اللہ سے نہیں ڈرا تو میں تیرے لئے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں یا تا تو نے اسپے رب کی نافر مانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہوگئے۔ (۲۰)

اورامام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۱ ه نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمارضی اللہ عنہا نے فرمایا اگرتم نے اپنی ہیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دی ہیں تو اللہ تعالی نے مخصے طلاق دینے کا جس طریقہ سے حکم دیا تو نے اس کی نافر مانی کی اور تیری ہیوی تجھ سے جدا ہوگئ ۔ (۱۷) لہذا ہیک وقت تین طلاقیں دینا گناہ ہے اگر چہ واقع ہوجاتی ہیں ۔

دوسرى صورت: عورت كے ماہوارى ياخون ولادت كايام ميں طلاق دينا:

ما ہواری کے ایام میں طلاق دیناممنوع ہے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ يَا اللَّهِ مَا اللِّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ابع: ص ۵۰: ۱۸\_ الطلاق:\_\_۱۱

<sup>10</sup>\_ سنن النسائي، المجلد(٣)، كتاب (٢٧) الطلاق، باب (٦) الثلاث المجموعة الخ، ص١٤٢، ١٤٣ الحديث: ١٤٣٨،

<sup>17.</sup> سنن أبي داود، المجلد(٢)، كتاب (٧) الطلاق، باب (١٠) بقية نسخ المراجعة الخ، ص ٤٤٩، الحديث:٢١٩٧،

سنن الدارالقطني، المجلد (٢)، الجزء(٤)، كتاب الطلاق، الحديث: ٣٨٨٦، ٣٩٨٩، ص١١-١١-٣

السنن الكبرى، المجلد (٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب (١٣) الإختيار للزوج أن لايطلق إلا واحدة، ص٤٢ه، الحديث:٤٩٤٤،

۱۷\_ صحيح مسلم، المجلد(٥)، الجزء(١٠)، كتاب (١٨) الطلاق، باب (١) تحريم طلاق الحائض الخ، ص٥٥، الحديث: ٤ ـ (١٤٧١)،

لماق ثلاثه كاشرى تحكم

ترجمہ: اے نبی جبتم اپنی عورتوں کو طلاق دوتو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو۔ ( کنزالا یما

امام مسلم بن ججاج قشیری متونی ۲۱۱ هدوایت نقل کرتے بیں که حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها فرماتے بین که انہوں نے عہد رسالت کی میں اپنی بیوی کو ماہواری کی حالت میں ایک طلاق دی ، رسول الله کے انہیں حکم دیا که اس طلاق سے رجوع کریں پھر ماہواری ختم ہونے تک بیوی کو رکھیں پھر جب وہ ماہواری سے پاک ہوجائے تو ایک حیض گذرنے تک اسے مہلت دیں اور جب وہ اس دوسری ماہواری سے پاک ہوجائے اور وہ اس کو طلاق دینا چاہیں تو ماہواری سے پاک ہوجائے اور وہ اس کو طلاق دینا چاہیں تو ماہواری سے باک ہوجائے اور وہ اس دور میں بیوی سے تو ماہواری سے باک ہواوری کے اس دور میں بیوی سے عامدت نہ کی ہواوریہ وہ وہ وقت ہے جس میں الله تعالی نے عور توں کو طلاق دینا کا حکم دیا ہے۔

دوسری صدیث میں ہے عبیداللہ کہتے ہیں میں نے نافع سے پوچھا جو طلاق دی گئ تھی اس کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے فر مایا اس طلاق کوشار کیا گیا۔ (۹۷)

تيسري صورت: پا كيزگى كجن ايام يس مجامعت كى جوان ايام يس طلاق دينا:

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ نے روایت کیا کہ حضور ﷺ نے حضرت عبراللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا اگر تو طلاق دینا چاہے قومقار بت سے قبل طلاق دے۔(۲۰) للبذا یا کیزگی کے جس دور میں مجامعت کی ہواس میں طلاق دینا بدعت ہے۔

طلاق بدی کے نقصانات: تیسری طلاق آخری حدہ۔ اس کے بعدر جوع کی تنجائش نہیں رہتی اس کے بعدر جوع کی تنجائش نہیں رہتی اس کئے تیسری طلاق دینے سے قبل غور وفکر کرنے کا موقع احسن اور حسن طریقہ پر طلاق دینے کی صورت میں میسر آتا ہے۔ بیک کلمہ یا بیک وقت یا بیک مجلس یا بیک طهر تینوں طلاقیں دینے میں بیموقع نہیں ماتا پھر سوائے ندامت ، پشیمانی و پریشانی کے پچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اسی لئے بیشرت احادیث و آثار میں اس طرح تین طلاقیں دینے کو معصیت اور گناہ فرمایا گیا ہے اور اس

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

طرح طلاق دے کر بندہ معصیت کا مرتکب ہوتا ہے۔

### طلاقِ بدعی گناہ ہے:

اورطلاقِ بدی دینا گناہ ہے اور دینے والا گنہگار ہوتا ہے چاہے تینوں صورتوں میں سے کسی صورت پر بھی دے۔ لہذا اگر طلاق دینا ناگزیر ہوتو احسن یا حسن طریقہ پر دی جائے یہی دو طریقے جواز کے ہیں اور تیسرا طریقہ (طلاق بدی) عدم جواز کا ہے اگر چہ اس طریقہ پر دی گئ طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

کتبہ: مجبرہ محسر محطاء (للّٰہ نعیسی مخفرلہ (لجو (ب صحبے: مجبرہ محسر (حسر نعیسی مخفرلہ (لجو (ب صحبے: محسر فیفی (حسر(ویسی رضو ی مخفرلہ

### طلاق دینے والے کے اوصاف

الإستفتاء: كيافرمات بين علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسلم مين كه طلاق دين وال مين كن اوصاف كاپاياجانا ضرورى ہے كه اس كى طلاق واقع جوسكى؟ بينوا و تو حروا عند الله باسمه سبحانه و تعالى و تقدس

#### الجواب:

طلاق دینے والے کاعاقل و بالغ ہونا ضروری ہے چنانچہ شخ الاسلام ابوالحس علی بن ابی بر مرغینانی متوفی ۵۹۳ ھ لکھتے ہیں و یقع طلاق کل زوج إذا کان عاقلا بالغا۔(۲۱) یعنی ہر شوہر کی طلاق واقع ہوجاتی ہے جبکہ وہ عاقل بالغ ہو۔

امام ابوعيسى محمد بن عيسى ترندى متوفى 121 هروايت نقل كرتے بين عَنُ أَبِي هُويُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَعْلُوبِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُعُلُوبِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولِ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ ع

<sup>19</sup>\_ صحيح مسلم، المجلد(٥)، الجزء(١٠)، كتاب (١٨) الطلاق، باب (١) تحريم طلاق الحائض، ص٤٥، الحديث:٢(١٤٧١)

٠٠. صحيح البخارى، المجلد (٣)، كتاب (٦٨) الطلاق، باب (١) قول الله ﷺ الخ، ص ٤١٠، الحديث: ٢٥١٥،

٢\_ الهداية، المجلد (١-٢)، الجزء (١)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، فصل، ص٥٠،

٢١\_ جامع الترمذي، المجلد (٢)، كتاب (١١) الطلاق، باب (١٥) ماجاء في طلاق المعتود، ص ٤٤٢، الحديث: ١١٩١،

طلاق ثلاثه كاشرى حكم

نشه والے کی طلاق کا حکم

الإستفقاء: كيا فرمات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه نشه والى كل الإستفقاء: كيا فرمات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه واقع موتى بيونكه حالت نشه مين جب طلاق واقع موتى بين بعض لوگ كهت بين كه واقع نهين موتى واقعه سه دليل ليت نمازنهين موتى واقع نهين موتى دينوا و تو حروا عند الله

باسمه سبحانه وتعالى وتقدس

الجواب:

''نشہ والے نے طلاق دی تو واقع ہوجائے گی کہ بیعاقل کے تھم میں ہے اور نشہ خواہ شراب پینے سے ہویا بھنگ وغیرہ کسی اور چیز سے،افیون کی پینگ میں طلاق دے دی تو بھی واقع ہوجائے گی''۔(۲۵)

حديث شريف مي عن "ثَلاث جِدُّهُنَّ جِدُّ، هَزُلُهُنَّ جِدُّ، اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالطَّلَاقُ، وَالطَّلَاقُ، وَالطَّلَاقُ، (٢٦)

یعنی، تین چیزیں ہیں جن کا پیج تو پیج ہے جھوٹ بھی پیج ہے، نکاح، طلاق اور رجوع کرنا۔

اور حديث شريف مي ب "كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ الْمَعُتُوهِ الْمَعُلُوبِ عَلَىٰ لَقُلِهِ "-(٢٧)

۲۰ بهارشر بعت، حصه (۸)، طلاق کابیان، احکام فقهید، ص۸،

٢٦\_ جامع الترمذي، المجلد (٢)، كتاب (١١) الطلاق، باب (٩) ماجاء في الجد والهزل، ص ٢٤٠، الحديث: ١١٨٤،

سنن أبي داود، المجلد (٢)، كتاب (٧) الطلاق، باب (٩) في الطلاق على الهزل، ص٤٤٠، الحدث: ٢١٩٤،

سنن ابن ماجة، المجلد (٢)، كتاب (١٠) الطلاق، باب (١٣) من طلق أو نكح أو راجع لاعبا، ص٥١٥، سنن الدار القطني، المجلد (٢)، الجزء (٤)، كتاب الطلاق، ص١٣، الحديث(٣٨٩٥)،

۲۷ جامع الترمذی، المجلد (۲)، کتاب (۱۱) الطلاق، باب (۱۵) ماجاء فی طلاق المعتود،
 ص ۲٤٤٠، الحدیث:۱۱۹۱،

39

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

یعنی، حضرت ابو ہر برہ ﷺ نے فر مایا کہ ہر طلاق واقع ہے سوائے بوہرے کی طلاق کے۔

امام محمد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ هروايت كرتے بين قالَ عَلِيّ: وَ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ (٢٣)

یعنی، حضرت علی ﷺ نے فرمایا: ہرطلاق واقع ہے سوائے معتوہ (لیعنی بوہرے) کی اللاق کے۔ للاق کے۔

شخ الاسلام ابوالحسن على بن ابى بكر مرغينا فى متوفى ٩٩٣هروايت نقل كرتے ہيں كه حضور ﷺ نے فرمایا :'' حُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَحُنُونِ"۔(٢٠)

لينى، ہرطلاق واقع ہے سوائے بچے اور مجنون كى طلاق كے۔

اورامام ابوعبدالله محمد بن یزیدابن ماجه متوفی ۲۷۳هدوایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی الله عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک رسول الله ﷺ نے فرمایا: تین اشخاص مرفوع القلم ہیں ایک سویا ہوا شخص جب تک نہ جاگے مرفوع القلم ہے دوسرا بچہ جب تک بالغ نہ ہومرفوع القلم ہے اور مجنون، جب تک اسے جنون سے افاقہ نہ ہووہ مرفوع القلم ہے

(سنن ابن ماجة، المجلد (٢)، كتاب (١٠) الطلاق، باب (١٥) طلاق المعتوه والصغير و النائم، ص١٦٥، الحديث: ٢٠٤١، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٤١هـ، ١٩٩٨ء)

لہذامعلوم ہوا کہ وقوع طلاق کے لئے دو وصفوں عقل اور بلوغ کا اکٹھا پایا جانا ضروری ہے۔

کتبه: مجبره محسر محطاء (لله نعیمی مخفرله (لجو (ب صحیح: مجبره محسر (حسر نعیمی مخفرله (لجو (ب صحیح: محسر فیفن (حسر(ویمی وضوی مخفرله

٢٣\_ صحيح البخاري، المجلد (٣)، كتاب (٦٨) الطلاق، باب (١١) الطلاق في الاغلاق الخ، ص١٦،

٢٤ \_ الهداية، المجلد (١\_٢)، الجزء (١)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، فصل، ص ٢٥٠،

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

لعنی، ہر (شوہر کی) طلاق واقع ہے سوائے اس بوہرے کی طلاق کے جس کی عقل پر بوہرہ پن غالب ہو۔

اور حدیث شریف میں ہے "کُلُّ طَلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَحُنُونِ" ـ (۲۸) لیعنی، ہرطلاق جائز ہے سوائے نیچاور مجنون کی طلاق کے۔

مندرجه بالااحاديث سے ثابت ہوا كەنشەكى حالت ميں طلاق واقع ہوجاتى ہے۔

# صحابه وتابعين كنزديك سكران كي طلاق كاحكم:

امام ابن البي شيبه متوفى ٢٣٥ هـ نے روایت کیا ہے کہ:-

- 🖈 مجاہدنے کہاسکران (نشہ میں مست) کی طلاق واقع ہوتی ہے۔
- 🖈 🛛 حسن اورمجمہ نے کہانشہ والے کی طلاق واقع ہوتی ہےاوراس کی پیٹیر پر مارا جائے۔
- 🖈 🛚 حضرت سعید بن المسیب فر ماتے ہیں سکران (نشہوالے) کی طلاق واقع ہوتی ہے۔
- ادرے عمر بن عبدالعزیز سکران (نشہوالے) کی طلاق کو جائز قرار دیتے اور اسے کوڑے مارتے۔ مارتے۔
  - 🖈 ابراہیم مخعی نے فرمایا نشہ دالے کی طلاق جائز ہے۔
  - 🖈 میمون بن مہران نے فر مایاس کی طلاق جائز ہے۔
  - 🖈 مید بن عبدالرحمٰن نے کہااس کی طلاق واقع ہے۔
  - 🖈 حضرت عمر ﷺ نے نشہ والے کی طلاق کو جائز قرار دیا۔
- ہ امام زہری نے فرمایا نشہ والا جب طلاق دے یا غلام آزاد کرے تو طلاق ہوجائے گی اور غلام آزاد ہوجائے گا اور غلام آزاد ہوجائے گا اور اس پر حدقائم کی جائے گی۔
  - 🖈 شعمی نے فرمایا سکران کی طلاق جائز ہے اوراس کی پیٹھ پر حد لگے گا۔
- ﷺ حَکُم نے کہا جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کے نشہ میں طلاق دے تو اس کی طلاق پچے نہیں اور جو شیطانی نشہ میں طلاق دے تو اس کی طلاق واقع ہوجائے گی۔
  - 🖈 قاضی شریح فرماتے ہیں سکران (نشہوالے) کی طلاق واقع ہوتی ہے۔(۲۹)
  - ٢٨ الهداية، المجلد (١-٢)، الجزء (١)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، فصل، ص ٢٥٠،
- ٢٩ مصنف ابن أبى شبية، المجلد (٤)، كتاب (١١) الطلاق، باب (٣٤) من أجاز طلاق السكران،
   ص٠٠١-٣١، الحديث: ١-٣-٤-٥-١-٩-١٠-١١. ١٤-١٠-١٠)،

علامہ بدرالدین عینی متوی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں مجاہد اس طرف گئے کہ سکران (نشے والے) کی طلاق واقع ہوجاتی ہے، اسی طرح محر، حسن، سعید ابن المُسیَّب، ابراہیم بن یزیدخعی، میمون بن مہران، حمید بن عبدالرحمٰن، سلیمان بن بیار، شعبی ، سالم بن عبداللہ، اوزاعی اور توری نے میمون بن کہا کہ سکران (نشہ والے) کی طلاق واقع ہوتی ہے اور یہی امام مالک اور امام ابوحنیفہ کا قول ہے۔ (۳۰)

امام ابو بکراحر بن حسین بیہ قی متوفی ۴۵۸ ہروایت کرتے ہیں امام مالک نے بیان کیا کہ حضرت سعید ابن اُلُمسیَّبُ اور سلیمان بن بیبار سے سکران (نشہ والے) کی طلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو دونوں نے فر مایا سکران (نشہ والا) جب طلاق دے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ قل کردے تو اسے قصاص میں قبل کیا جائے گا اور امام مالک نے فر مایا ہمارے نزد یک بہی تھم ہے۔

اسی طرح امام ابو بکر احمد بن حسین بیہ قی متوفی ۴۵۸ ھ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم سے روایت کیا توانہوں نے فرمایا:سکران (نشہ والے) کی طلاق وعماق (غلام آزاد کرنا) دونوں واقع ہوتے ہیں۔

اور فرمایا امام حسن بھری ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: سکران (نشے والے) کی طلاق وعماق (آزادی) دونوں واقع ہوتے ہیں۔ (۳۱)

### يهلا باطل استدلال اوراس كاابطال:

اور قرآن کی اس آیہ کریمہ ﴿ نَا تُنْهُ الَّذِینَ اَمَنُوا لَا تَقُوبُوا الصَّلُوةَ وَأَنْتُمُ سُکاری ﴾ ہے بھی استدلال باطل ہے کیونکہ خطاب کا حالت سِکر (نشہ) میں ہونا ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ کا حالت سِکر (نشہ) میں امر اور نہی سے خطاب فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ باری تعالیٰ نے اسے قائم العقل کے شل اعتبار کیا ہے ور نہ عدیم العقل کو خطاب نہیں کیا جاتا ۔ لہٰذا ہم بھی سکران (نشہ والے) کو حالت سکر (نشہ) میں قائم العقل اعتبار کر کے وقوع طلاق کا حکم لگاتے ہیں۔

٣٠ عمدة القارى، المجلد (١٤)، كتاب (٦٨) الطلاق، باب (١١) الطلاق في الاغلاق الخ، ص ٢٥٩،

٣١\_ السنن الكبرى، المجلد (٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب (٣٤) من قال يجوز طلاق السكران الخ، ص٥٨٩، الحديث: ١٥١١،

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

### دوسراباطل استدلال اوراس كاابطال:

حضرت ماعز بن مالک کے واقعہ سے استدلال قابل قبول نہیں کیونکہ نبی ﷺ نے تو حدز ناکوساقط کرنے کے لئے فر مایاتھا کہ شاید تو نے شراب پی ہے اور نشے میں زنا کا اقر ارکر رہا ہے کیونکہ حد، شبہ سے ساقط ہوجاتی ہے۔

چنانچه امام ابو بکر بن حسین بیهی متوفی ۲۵۸ ه کصت بین فی هذا أنه قصد إسقاط إقراره بالسكر كما قصد إسقاط إقراره بالجنون، فدل أن لا حكم لقوله: ومن قال بالأول أجاب عنه بأن ذلك كان في حدود الله تعالى التي تدرأ بالشبهات والله أعلم -(۳۲)

لین، اس حدیث میں تو یہ بیان ہے کہ نبی کے نے سکر (نشہ) سے ان کے اقرار کو ساقط کرنے کا قصد فرمایا، بیاس بات کی دلیل ساقط کرنے کا قصد فرمایا، بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس کے قول پر حکم نہیں گے گا اور جس نے پہلی بات کہی ( یعنی حضرت ماعز کی حدیث سے ثابت ہوا کہ نشہ والے کی طلاق نہیں ہوتی ) تو اسے جو اب دیا جائے گا کہ وہ (نشہ والے کے قول کا اعتبار نہ کرنا) حدود اللہ میں تھا جو کہ شہبات سے ساقط ہو جاتی ہیں۔

لہذانشہ والے کی طلاق واقع ہوجائے گی۔

کتبہ: مجبرہ محسر محطاء (للہ نعبی مخفرلہ (لجو (ب صحبے: مجبرہ محسر (محسر نعبی مخفرلہ (لجو (ب صحبے: محسر فیفن (محسر(دیمی رضو ی مخفرلہ

# ز بردستی دلوائی گئی طلاق کا حکم

الإستفقاء: كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسله ميں كه زبردتى دلوائى الإستفقاء: كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسله ميں اگرواقع ہوجاتی ہے تو مخالفین کے ان دلائل كا كيا جواب ہوگا كه حالت اكراہ (جبر) ميں مكرہ (مجبور) سے اختيار سلب ہوجاتا ہے اس لئے اس كا طلاق دينا اپنے حالت اكراہ (جبر) ميں مكرہ (مجبور) سے اختيار سلب ہوجاتا ہے اس لئے اس كا طلاق دينا اپنے

٣٢\_ السنن الكبرى، المجلد (٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب (٣٥) من قال لايحوز طلاق السكران، ص ٩٠، الحديث: ١٥١١،

اختیار ورضائی بین ہوتا تو وہ طلاق بھی معتبر نہیں ہوتی دوسرانی کا ارشاد ہے میری امت سے خطاء اور بھول چوک اور اس چیز کو اٹھ الیا گیا ہے جو ان سے زبر دئتی کرائی جائے۔ اس طرح حدیث ہے "لَا طَلَاقَ وَ لَا عِنَاقَ فِي غَلَاقٍ" (طلاق اور عماق حالت اکراہ میں واقع نہیں ہوتے) کا کیام فہوم ہے .....؟ بینوا بالبر ھان و تو جروا عند الرحمن

باسمه سبحانه وتعالى وتقدس

الجو اب

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

مکرہ (لینی جس پرزبردتی کی گئی ہو) کی طلاق واقع ہوجائے گی۔

چنانچهام ابوئيسي مُحربن عيسي ترخري متوفى و ٢٥ه مام ابوداودسليمان بن اشعث متوفى ٢٥٥ هـ ١٥٥ متوفى ٣٨٥ هـ روايت كرتے بين عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "ثَلَاتٌ جِدُّهُنَّ جِدِّ وَهَزُلُهُنَّ جَدِّ وَهَزُلُهُنَّ جَدِّ النِّهِ كَاتُهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

لیعنی، حضرت ابو ہر برہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین چیزیں ہیں جن کا پچ تو پچ ہے جھوٹ بھی پچ ہے۔ نکاح، طلاق اور رجعت۔

### جرأطلاق دلوانے كاوا تعداور ني الله كافيصله:

علامه ابن جرعسقلانی متوفی ۸۵۲ من فی مام متوفی ۱۸۵ من فی سے، امام ابن هام متوفی ۱۸ من فی ام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ من سے روایت نقل کی ہے کہ صفوان بن عمران بیان کرتے ہیں کہ أنَّ رَجُلاً کَانَ نَائِماً، فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ، فَأَحَذَتُ سِكِّينًا، فَجَلَسَتُ عَلَىٰ صَدُرِهِ، فَقَالَتُ لَتُطَلِّقُنِیُ ثَلَاثًا أَوْ لَأَذُبِحُنَّكَ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ أَتَىٰ النَّبِی ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: "لَاقَيْلُولَةَ فِي

سنن أبي داود، المجلد (٢)، كتاب (٧) الطلاق، باب (٩) في الطلاق على الهزل، ص٤٤، الحديث: ٢١٩٤،

سنن ابن ماجة، المجلد (٢)، كتاب (١٠) الطلاق، باب (١٣) من طلق أو نكح أو راجع لاعبا، ص٥٠٥، الحديث:٢٠٣٩،

سنن الدار القطني، المجلد (٢)، الجزء (٤)، كتاب الطلاق، ص١٣، الحديث: ٥٩ ٣٨،

٣٣\_ جامع الترمذي، المجلد (٢)، كتاب (١١) الطلاق واللعان، باب (٩) ماجاء في الجد والهزل في الطلاق، ص ٢٤، الحديث: ١١٨٤،

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

الطَّلَاقِ"\_(٣٤)

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

یعنی، ایک شخص سور ہاتھا تواس کی بیوی اٹھی اور ہاتھ میں چھری لے کراس کے سینے پر بیٹے گئی، کہنے گئی مجھے تین طلاقیں دے ورنہ میں مجھے ذرج کردوں گی تواس شخص نے تین طلاقیں دے دیں، پھراس نے نبی ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوکرواقعہ بیان کیا تو آپ نے فر مایا طلاق میں قیلولہ نہیں ہے۔

### جرأطلاق دلوانے كاوا تعهاور حفرت عمر الله كافيصله:

امام ابوبکر احمد ابن حسین بیہق متوفی ۴۵۸ هروایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے جبراً ایپ شوہر سے طلاق مانگی تواس نے تین طلاقیں دے دیں فَرَفَعَ ذلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ ﷺ: فَأَبَانَهَا مِنْهُ ۔ (۳۵)

توبیرمعاملہ حضرت عمر ﷺ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے اس شخص کی بیوی اس سے جدا کردی۔

امام ابن هام متوفی محمد روایت فقل کرتے ہیں وُرُوِی أَیضاً عَنُ عُمَرَ الله أَنَّهُ فَالَهُ مُبْهَمَاتٍ مُقَفَّلاتٍ لَیُسَ فِیهِنَّ رَدُّ، النِّکاحُ وَالطَّلاقُ وَالْعِتَاقُ وَالصَّدُقَةُ (٣٦) فَالَ أَرْبَعُ مُبُهَمَاتٍ مُقَفَّلات لِيَّى، اور حضرت عمر الله سے یہ جمی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا چارم بہمات مقفلات بیں جن میں ردنہیں ہوتا، وہ چاریہ ہیں نکاح، طلاق، عماق (غلام آزاد کرنا) اور صدقہ۔

علامه بدرالدين عينى متوفى ٨٥٥ هـ نه اسى واقعه مين عمرو بن شراحيل سهروايت كيا كمه فَرَفَعَ ذلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ فَأَمُضَىٰ طَلَاقَهَا وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحُوهُ، وَ كَذَا عَنُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيُزِ (٣٧)

٣٤\_ الدراية في تخريج أحاديث الهداية على هامش الهداية، المجلد (٢)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، فصل، ص٣٥٨،

فتح القدير، المجلد (٣)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، فصل، ص ٤٤٣،

- ٥٦ـ السنن الكبرئ، المجلد (٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب (٣١) ماجاء في طلاق المكره،
   ٥٦٠ الحديث: ١٥١٠،
  - ٣٦\_ فتح القدير، المجلد (٣)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، فصل، ص ٢٤٤،
- ٣١\_ عمدة القارى، المجلد (١٤)، كتاب (٦٨) الطلاق، باب (١١) الطلاق في الاغلاق والكره الخ، ص٥٥٠،

لعنی، یه معامله حضرت عمر کی عدالت میں پیش ہوا تو آپ نے انہیں نا فذ فرمادیا، حضرت ابن عمر ضی اللہ عنہما سے اسی کی مثل مروی ہے اسی طرح عمر بن عبدالعزیز ہے۔

حضرت ابن عمر كزديك جرأطلاق كاحكم:

امام ابن جمرع سقلانی متوفی ۸۵۲ ھ لکھتے ہیں عبدالرزاق نے حضرت ابن عمر رہے ہے روایت کیا ہے کہ وہ مُکڑ ہ (مجبور) کی طلاق کو جائز سمجھتے تھے۔(۸۳)

تابعين كرام كزديك جرأطلاق كاحكم:

امام ابن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ ہے روایت کرتے ہیں کہ شیم بن بیار نے امام شعبی تابعی سے کہالوگ کہتے ہیں کہ آپ مگڑہ ( مجبور ) کی طلاق کو پچھنیں سمجھتے ، آپ نے فرمایا وہ مجھ پرجھوٹ بولتے ہیں ، اور ابراہیم مخفی تابعی نے فرمایا مگڑہ ( مجبور ) کی طلاق و اقع ہوتی ہے ، اور جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن المُسیَّبُ مُکُرُ ہ ( مجبور ) کی طلاق کو جائز قرار دیا ہے اور ابوقلا بہتا بعی نے مگڑ ہ ( مجبور ) کی طلاق کو جائز قرار دیا ہے اور ابوقلا بہتا بعی نے مگڑ ہ ( مجبور ) کی طلاق کو جائز قرار دیا ہے اور ابوقلا بہتا بعی نے مگڑ ہ ( مجبور ) کی طلاق کو جائز قرار دیا ہے اور ابوقلا بہتا بعی نے مگڑ ہ ( مجبور ) کی طلاق کو جائز قرار دیا ہے اور ابوقلا بہتا بعی نے مگڑ ہ ( مجبور ) کی طلاق کو جائز قرار دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔

علامهابن هجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں عبدالرزاق نے روایت کیا ہے کہ تابعین میں اما شعبی ، ابوقلا بہمی مُکُرُ ہ (مجبور) کی طلاق کو جائز سمجھتے تھے۔ (۱۰)

علامہ بدرالدین عینی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں: ابن حزم نے کہا امام زہری، قادہ، اور سعید بن جبیر کے نزدیک مُکُرُ ہ (مجبور) کی طلاق واقع ہوجاتی ہے، اوریہی امام ابوحنیفہ اوران کے اصحاب کا مذہب ہے۔ (۱۶)

محقق على الإطلاق امام ابن همام متوفى ٢١١ه ه لكھتے ہيں مُكُرُ ہ (مجبور ) كى طلاق واقع

- ٣٨ الدراية في تخريج أحاديث الهداية على هامش الهداية، المجلد (٢)، كتاب الطلاق، باب طلاق
   السنة، فصل، ص٣٥٨،
- ٣٩ مصنف ابن أبي شيبة، المجلد (٤)، كتاب (١١) الطلاق، باب (٤٨) من يرئ طلاق المكرة
   جائزا، ص٣٩، الحديث:١-٢-٤-٥-٦،
- ٤٠ الدراية في تخريج أحاديث الهداية على هامش الهداية، المجلد (٢)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، فصل، ص٣٥٨،
- ٤١ عمدة القارى، المجلد (١٤)، كتاب (٦٨) الطلاق، باب (١١) الطلاق في الاغلاق الكره، ص٩٥،

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

ہوجاتی ہے اور امام علی نخعی اور ثوری نے بھی یہی کہا۔(۲۶) ایک باطل استدلال اور اس کا ابطال:

حالت ِ اِ اُر اہ (جر ) میں دی گئی طلاق کے عدم وقوع کے قائل کہتے ہیں کہ اِ اُر اہ (جر ) اس اختیار کے ساتھ اکھانہیں ہوتا جو تصرف شرعی میں معتبر ہوتا ہے بخلاف ہازل کے کیونکہ وہ طلاق ہو لئے میں مختار ہوتا ہے اور اس کے حکم پر راضی نہیں ہوتا، اس کے جواب میں امام ابن ھام فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں اسی طرح مُکرُ ہ (مجبور) طلاق ہو لئے میں کامل اختیار فی السبب کے ساتھ مختار ہے مگر وہ حکم پر راضی نہیں ہوتا کیونکہ اس نے دو ہرائیوں کو پہچانا ہے ( یعنی ایک جان کا ضرر اور دوسری برائی بیوی کی جدائی ) ان دونوں میں سے آسان کو اس نے اختیار کیا ( یعنی جان جان کا بیائی اور بیوی چھوڑ دی ) النے (۳۶)

علامها بوالحس على بن ابي بكر مرغينا في ٥٩٣ ه كلصة بين وهذا اية القصد و الإحتيار إلا

أنه غيرراض بحكمه وذلك غير محل كالهزل(٤٤)

یعنی، بیمکرہ (مجبور) کے قصداوراختیار کی دلیل ہے ( یعنی اس نے قصداً اپنے اختیار کے ساتھ طلاق دی) مگر (فرق اتنا ہے کہ) وہ اس کے حکم ( یعنی بیوی کی جدائی ) پر راضی نہیں اور راضی نہ ہونا کچھوا قع ہونے کوئل نہیں جیسے ہزل ﷺ کرنے والا۔

تومعلوم ہوا اِٹر اہ (جبر) میں ممکّرہ (مکروہ) کا اختیار سلب نہیں ہوتا (یعنی نہیں چھنتا) کیونکہ وہ دوبرائیوں میں سے زیادہ آسان کو اختیار کرتا ہے یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا

٤١\_ فتح القدير، المجلد(٣)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، فصل، ص٤٤٣،

٤٣ \_ فتح القدير، المجلد (٣)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، فصل، ص٣٤،

٤٤\_ الهداية ، المجلد (٢)، الجزء (١)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، فصل، ص٥٥،،

ہزل عوارض مکتئبہ (کمائے ہوئے) میں سے ہیں ہز ل ، جد گی ضد ہاں کے لغوی معنی لعب وعبث کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں ہزل اسے کہتے ہیں کہ لفظ سے نداس کے معنی موضوع کہ مروضوع کہ اسلاح شریعت میں ہزل اسے کہتے ہیں کہ لفظ سے نداس کے معنی موضوع کہ ہرال کی تضیر لعب (کھیل) ہے اور وہ یہ ہے کہ شخے سے اس کا غیر موضوع کہ مراد لیا جائے اس کے تحت صاحب النامی نے کہ ان اور وضح بات یہ ہے کہ ہزل اسے کہتے ہیں کہ لفظ سے نداس کے حقیقی مراد ہواور نہ مجازی (حسامی مع النامی ، جلد (۲) ، باب القیاس فیصل فی العوارض المکتب ہے جن الحرز ل ، ص ۱۵ ام مطبوعہ: کس خانہ مجید یہ بلتان) (مرتب)

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

### طائع اورمکره میں فرق:

طائع اور مکرہ میں فرق صرف یہ ہے کہ طائع (راضی) طلاق کا قصد کرتا ہے تو اس کا مقصود اور ہوتا ہے اور باعث اور ہاعث اور ایعنی اس کا مقصود جدائی ہوتا ہے اور باعث وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس اقدام تک پہنچتا ہے اور مُمکّر ہ (مجبور) جو طلاق کا قصد کرتا ہے۔ اس کا مقصود جان بچانا ہوتا ہے اور باعث اِکْر اہ (جبر) ہوتا ہے۔ بہر حال قصد طلاق دونوں سے پایا جاتا ہے دونوں قصد اُلل قد سے ہیں اسی لئے دونوں کی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

اورطلاق طوعاً وکرھاً (لیعنی برضا اور بلا رضا) برابر ہے جیسے بمین طوعاً وکرھاً برابر ہوتی ہےاور جبراً طلاق کے تھم کی نفی میں اثر نہیں کرتا جیسے بمین کے تھم کی نفی میں اثر نہیں کرتا۔

طلاق بخوشی دی جائے یا بخوشی نہ دی جائے، برضاء دی جائے یا بغیر رضاء کے دی جائے، واقع ہوجائے گی۔ ہازل بھی تو وقوع طلاق پر راضی نہیں ہوتا پھر بھی اس کی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ وقوع طلاق میں رضا کا عتبار نہیں ہوتا۔

### مخالفین کی پیش کرده احادیث کا جواب:

(۱) مخالفین کی پیش کردہ پہلی حدیث کے جواب میں امام ابن ھام متوفی ۸۲۱ھ کھتے ہیں کہاں حدیث کے لئے عموم نہیں تو ایسا حکم جواحکام دنیوی اور احکام اُٹر وی دونوں کوشامل ہومراد لینا جائز نہیں یا تو حکم دنیوی مراد ہوگا یا حکم اُٹر وی تو بالا جماع حکم اُٹر وی مراد ہے اور وہ (اُٹری حکم ) مواخذہ ہے۔ (۵۶)

تو حدیث شریف کا مطلب ہے ہے کہ میری امت سے جو کام خطاء یا بھول سے ہوجائے یاان سے زبردی کرایا جائے تو آخرت میں ان سے اس پرمواخذہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس سے تھم دنیوی مراد لیں تو مراد ہیہ ہوگی کہ اگر کوئی خطاء یا بھولے سے طلاق دے دیتو واقع نہیں ہوگی یا اگر کوئی خطاء یا بھولے سے سی گوتل کردی تو اس پرمواخذہ نہ ہوگا یا اگر کوئی خطاء یا بھولے سے شراب پی لے تو اس پر صدنہیں گے گی حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی حالت واٹر اور جر) میں اپنی منکوحہ کی مال سے وطی (جماع) کرلے تو واطی (جماع کرنے حالت واٹر اور جر) میں اپنی منکوحہ کی مال سے وطی (جماع) کرلے تو واطی (جماع کرنے

٥٥ \_ فتح القدير، المجلد (٣)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، فصل، ص ٤٤ ٣،

طلاق ثلاثه كاشرى حكم

والے) پرمنکو حداوراس کی مال دونوں حرام ہوجاتی ہیں جب ان صورتوں میں اکراہ (جبر) تربیُّ احکام کو مانع نہیں تو وقوع طلاق کوجھی مانع نہیں۔

لہذااس حدیث شریف سے مراد عکم اُخر وی ہی متعین ہوگا اور وہ مواخذہ ہے۔

(۲) مخالفین کی پیش کر دہ دوسری حدیث "لَاطَلَاقَ فِی اُغُلَاقِ" لِعنی اَغلاق میں طلاق واقع نہیں ہوتی اور اغلاق کا معنی اِکراہ (جبر) کیا ہے جو کہ درست نہیں ۔ کیونکہ اس حدیث شریف میں امام ابودا و دسلیمان بن اشعث متوفی ۵ کا ھے نے اغلاق کی تفسیر غضب کے ساتھ کی ہے۔ اور حدیث جس باب کے تحت ذکر کی اس کا نام رکھا ہے "باب فی الطلاق علی غیظ" (لیمنی حالت غضب میں طلاق دینے کے بیان میں باب (۲۶)

اورامام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ نے اُغلاق اور اِکراہ کوالگ الگ ذکر کیا ہے۔(٤٧)

یاں بات کی بین دلیل ہے کہ اغلاق کامعنی اکراہ (جبر ) نہیں ہے۔

اورعلامہ بدرالدین عینی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں کہ معنی اسی وقت درست ہو سکتے ہیں جب ہم اُغلاق کی تفسیر غضب سے کریں جسیا کہ امام ابوداؤد نے کی ہے اورغضب میں طلاق کا حکم ہیہ ہے کہ اس حالت (یعنی غصہ کی حالت ) میں طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ (۱۶)

تو اَغلاق کامعنی غیظ وغضب ہوگا اور جمہور کے نز دیک حالت غیظ وغضب میں طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

چنانچ علامه بدرالدين عينى فرمات بين كه وأما حكم الطلاق في الغضب فإنه يقع\_ يعنى، حالت غضب كاحكم بيب كه طلاق واقع بوجاتى ہے۔

الحمد للدخالفین کے نینوں اعتراضات کے جوابات ہو گئے اور اسلام کا نظریدا پنی جگہ قائم رہا کہ مکرہ (مجبور) کی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

غصه میں طلاق کا حکم:

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

غصہ دوقتم کا ہوتا ہے ایک معمولی غصہ جس میں طلاق واقع ہوجاتی ہے جیسا کہ علامہ عینی نے فرمایا غصہ میں طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ دوسراوہ غصہ جس کی شدت جنون اور پاگل پن تک پہنچادے ایسے غصے میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی بیوہ ہی غصہ ہے جس کے بارے میں نبی کا فرمان ہے" لَا طَلَاقَ وَ لَا عِنَاقَ فِی أَغُلَاقِ" یعنی اغلاق میں طلاق اور عماق واقع نہیں ہوتے۔ اور اغلاق سے مرادوہ غصہ ہے جس میں عقل تعلیٰ زائل ہوجائے۔

چنانچے صدرالشریعہ مجمد امجرعلی متوفی کا ۱۳۶۷ ہلاتی ہیں'' طلاق اکثر غصے ہی میں دی جاتی ہے اور غصہ میں جوطلاق دی جاتی ہے واقع ہوتی ہے۔ مگر جب کہ غصہ اس حد کا ہو کہ عقل تکلیفی زائل ہوجائے کہ غصہ کی شدت میں مجنون اور پاگل کی طرح ہوجائے کہ اسے پچھا متیاز ہی باقی نہ رہے جو پچھ کہاس کاعلم نہ رہے کہ کیا کہتا ہے تو اس صورت میں طلاق واقع نہ ہوگی۔ مگریاد رکھنا چاہئے کہ اگر واقع میں اس حد کا غصہ نہ ہواور لوگوں پر بینظا ہر کرتا ہے کہ مجھے بالکل خبر نہیں کہ کیا کہا تو اس جھوٹے بیان سے مواخدہ اُخروی سے بُری نہ ہوگا اور وہ بیان ، طلاق کو عنداللہ منع نہ کرے گا'۔ (۴۹)

کتبہ: مجبرہ محسر محطاء (للہٌ نعیمی مخفرلہ (لجبو (ب صحبے: مجبرہ محسر (حسر نعیمی مخفرلہ (لجبو (ب صحبے: محسر فیفن (حسر(ودسی وضو ی مخفرلہ

نابالغ ، مجنون اورسوئے ہوئے خص کی طلاق کا حکم الإستفتاء: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی شخص سور ہاہو، نیند کی حالت میں طلاق دید ہے قوطلاق واقع ہوجائے گی یانہیں، نیزیہ کہ س کس شخص کی دی گئی طلاق نافذ نہیں ہوتی ؟ بینوا و تو جروا عند الله

باسمه سبحانه وتعالى وتقدس

٤٦\_ سنن أبي داود، المجلد (١)، كتاب الطلاق، باب في طلاق على غيط، ص٢٩٨،

٤٧ صحيح البخارى، المجلد (٣)، كتاب (٦٨) الطلاق، باب (١١) الطلاق في الأغلاق والكره
 والسكران، والمجنون الخ، ص٢١٤،

<sup>/</sup>٤\_ عمدة القارى، المجلد (١٤)، كتاب (٦٨) الطلاق، باب (١١) في الطلاق في الاغلاق الخ، ص٥٩،

٤٩ فتاوى امجديه، جلد (٢)، كتاب الطلاق، ص ١٩٧،

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

الجواب:

نابالغ يامجنون ياسوئے ہوئے كى طلاق واقع نہيں ہوتى۔

#### احادیث:

المم ابوعبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه متوفى ٢٥٣ه روايت نقل كرتے بي عَنُ عَائِشَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنُ ثَلاَئَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسُتَيُقَظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكُبَرَ، وَعَنِ الْمَحُنُونَ حَتَّى يَعُقِلَ أَو يُفِيقَ".

لین، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: تین اشخاص سے قلم اٹھالیا گیا ہے سونے والے سے یہائتک کہ جاگے، اور بچے سے یہاں تک کہ بالغ ہو، اور مجنون سے یہاں تک کہ عاقل ہویا سے جنون سے افاقہ ہو۔

ووسرى حديث ہے عَنُ عَلِيّ بُنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "يُرْفَعُ الْقَلَمُ عَنِّ الصَّغِيرِ، وَعَنِ الْمَحُنُونِ، وَعَنِ النَّائِمِ" ـ (٥٠)

لیعن، حضرت علی بن ابی طالب کے سے مروی ہے رسول اللہ کے فرمایا: صغیر (نیجے)،اور مجنون اور سونے والے سے قلم اٹھایا جاتا ہے۔

امام ابو بمراحم بن حسين بيهق متوفى ٢٥٨ هروايت كرتے بي عَنُ عَلِي ، عَنِ النَّبِيّ النَّبِيّ هَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنُ ثَلاَئَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسُتَيْقَظَ، وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحُتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجُنُونَ حَتَّى يَعُقِلَ" ـ (٥١)

لیتی، حضرت علی رضی الله عنه سے مروی ہے که رسول الله ﷺ نے فرمایا: تین اشخاص سے قلم اٹھالیا گیا ہے سونے والے سے بیہائنگ کہ وہ جاگے، اور نیچے سے بیہائنگ کہ وہ بالغ ہو، اور مجنون سے بیہائنگ کہ وہ عاقل ہو۔

مندرجه بالااحاديث سے معلوم ہوا كه نابالغ، بيچاورسونے والے كى طلاق واقع نہيں

۰۰ سنن ابن ماجة، المجلد (۲)، كتاب(۱۰) الطلاق، باب(۱۰) طلاق المعتوه والصغير والنائم،
 ۲۰۵۱، الحديث(۲۰۶۱، ۲۰۶۲)،

٥١ ـ السنن الكبرى، المجلد (٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب (٣٣) لايجوز طلاق الصبي حتى يبلغ الخ، ص٥٨٨، الحديث(١٥١٠٩)،

تابعين عظام كاثمل:

امام ابوبكراحد بن حسين يبهق متوفى ٢٥٨ ه كلصة بين كه بهم نے تا بعين ميں سے امام شعبى ،حسن بصرى اور ابرا بيم ختى سے نقل روایت كى أَنَّهُمُ قَالُوا: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيّ وَلَا عِتُقَهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ ـ (٥٠)

لیخی، کهانهول نے فر مایا بچہ جب تک بالغ نه ہواس کی طلاق اور عمّاق (آزاد کرنا) جائز نہیں یعنی وہ طلاق دے گا تو واقع نہیں ہوگی۔اسی طرح اگروہ کسی غلام یا باندی کو آزاد کرے گاوہ آزاد نہ ہونگے۔ (ترجمہ طویل ہے مختصر فرمائیں!ف)

اور بوہر ہے کی طلاق کا تھم ہیہ ہے کہ بوہرہ پن غالب ہوتو وہ مجنون کی مثل ہے اوراس کی طلاق واقع نہ ہوگی اور جب افاقہ ہوجائے تو وہ عاقل کی مثل ہے اور اس کی طلاق واقع ہوجائے گی۔

امام ابوعيسى محمد بن عيسى ترندى ٩ ٢٥ هروايت نقل كرتے بين عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "كُلُّ طَلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ اللهَعُتُو وِ الْمَعُلُوبِ عَلَىٰ عَقُلِهِ" (٥٣)

لین، حضرت ابوهریرہ ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللہﷺ نے فرمایا: ہر طلاق نافذ ہے گرمعتوہ (یعنی بوہرے)مغلوب العقل کی۔

حديث شريف بين مذكور جائز سے مراد نفاذ ہے جبيبا كه امام ابن هام متوفى ١٨١ ه ككھتا بين المراد بالحواز هنا النفاذ\_(٤٥)

یعنی، یہاں جواز سے مراد نفاذ ہے۔

الْمُ عَلَمُ كُمْ اللَّهِ الْمُعَامِدِ عَلَامِ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّ

٠٠ السنن الكبرى، المجلد (٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب (٣٣) لايجوز طلاق الصبي حتى يبلغ الخ، ص٥٨٨، الحديث: ١٥١١،

٥١\_ جامع الترمذي، المجلد (١)، كتاب (١١) الطلاق، باب (١٥) ماجاء في طلاق المعتوه، ص ٢٤٤، الحديث: ١٩٩١،

٥٤ منح القدير، الجلد (٣)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، فصل، ص٣٤٣،

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

طلاق أَبغَضُ المُبَاحَات:

طلاق اَبْغَضُ المُبَاحَات م چنانچ مديث شريف مين ع:

"أَبُغَضُ الُحَلَالِ إِلَى اللهِ يَجْلُلُ الطَّلَاقُ"(٥٧)

یعنی، حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبسے ناپیندیدہ طلاق ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے ''مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَیْاً أَبُعَضاً إِلَیْهِ مِنَ الطَّلَاقِ"۔(۸۰) یعنی، الله تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان میں الله کے نزدیک طلاق سب

سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔

بلاوجه مطالبهُ طلاق:

اور ترندى شريف ميں ہے "أَيُّمَا امُرَأَةٍ سَأَلَتُ زَوُجَهَا طَلَاقاً مِنُ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ" ـ (٥٩)

لینی، جوعورت بلاوجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی بوحرام

اورحديث شريف مع "أَيُّمَا امُرَأَةٍ انُحتَلَعَتُ مِنُ زَوُجِهَا بِغَيْرِ النَّشُوزِ، فَعَلَيْهَا لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِين "\_(٦٠)

لینی، جوعورت بلانشو نے مرداس سے طلاق خلع لے اس پراللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔

اس لئے طلاق سے جس قدر ممکن ہو بچنا چاہئے کیونکہ بلاوجہ طلاق دینا شرعاً پسندیدہ امرنہیں ہے۔

٥١\_ سنن أبى داود، المجلد (٣)، كتاب (٧) الطلاق، باب (٣) في كراهية الطلاق، ص ٢٤، الحديث: ٢١٧١،

- ٥٨ سنن أبي داود، المجلد (٣)، كتاب (٧) الطلاق، باب (٣) في كراهية الطلاق، ص ٢٤، الحديث: ٢١٧٠،
- ۰۵ جامع الترمذي، المجلد (٢)، كتاب (١١) الطلاق، باب (١١) ماجاء في المختلعات، ص٢٤٢، الحديث:١١٨٧،
  - . ٦٠ مرقاة المفاتيح، المجلد (٦)، كتاب النكاح، باب الخلع والطلاق، الفصل الثاني، ص٢٨٤،

طلاق ثلاثه كاشرع تحكم

أَصُحَابِ النَّبِيِّ فَ وَغَيْرِهِمُ أَنَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَعْلُوبِ عَلَىٰ عَقْلِهِ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنُ يَكُونَ مَعْتُوها يَفِيقُ الْأَحْيَانَ فَيُطْلَقُ فِي حَالَ إِفَاقَتِهِ (٥٥)

لیعنی، اہل علم صحابہ وغیرهم کا اسی پڑمل کے کہ معتوہ (بوہرے) مغلوب العقل کی طلاق واقع نہیں ہوتی مگر ایسا بوہرہ جس کے بوہرہ پن میں بھی افاقہ ہوتا ہوتو حالت افاقہ میں اس کی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

الهم ابن هام متوفى ١٨١ ه لكهت بين لايقع طلاق الصبى وإن كان يعقل والمجنون والنائم والمعتوه\_(٥٦)

لعنی، بچه اگرچه عاقل هواور مجنون اور سونے والے اور معتوہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہوتی۔

کتبہ: حجبرہ محسر محکاء (للّٰہ نعبی مخفرلہ (لجو (ب صحب<sub>یج</sub>: مجبرہ محسر (حسر نعبی مخفرلہ (لجو (ب صحب<sub>یج</sub>: محسر فیفی (حسر(ویسی وضو ی مخفرلہ

والدکے کہنے پرطلاق دینا

الإستفتاء: کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ زیدشادی شدہ خوشگوار زندگی گذار رہا ہے اس کی ہوی صوم وصلوٰ ق کی پابنداور شوہر کی فرما نبر دار ہے اور زیداب تک ہے اولا دہے۔ اس لئے زید کے والد بھند ہیں کہ اپنی ہوی کوطلاق دے دو۔ دلیل بیدیے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے والد کے کہنے پر طلاق دی تھی۔ ان حالات میں زید کیا کرے۔ بغیر کی غلطی کے طلاق دے وظلم نہ ہوگا؟ اور اگرنہیں دیتا تو والد کی نافر مانی ہوگی۔

بينوا و توجروا

باسمه سبحانه وتعالى وتقدس

الجواب:

٥٦ - فتح القدير، المجلد (٣)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، فصل، ص٣٤٣،

٥٥ جامع الترمذي، المجلد (٢)، كتاب (١١) الطلاق واللعان، باب (١٥) ماجاء في طلاق المعتود،
 ص٤٢٠ الحديث: ١٩١١،

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

#### عورت جب فرمانبردارهو:

عورت جب شوہر کی فر مانبر دار ہوتو اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ (٦١)

ترجمه: پھرا گروہ تہارے تھم میں آ جا ئیں توان پرزیاد تی کی کوئی راہ نہ چا ہو۔

( كنزالايمان)

55

اس آیت کی تفیر میں علامہ محرامین ابن عابدین شامی حفی متوفی ۱۲۵۲ سے بیں أی لاتطلبوا الفراق وعلیه حدیث "أَبغَضُ الْحَلَال إِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ" (٦٢)

لعنی، آیت سے مرادیہ ہے کہ جدائی نہ چاہو، اوراس پردلیل میر صدیث ہے کہ'' حلال چیزوں میں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے ناپیندیدہ طلاق ہے''۔

#### اسلامی تعلیمات:

اسلامی تعلیمات تویہ ہیں کہ حق الامکان اس رشتے کو قائم رکھنے کی کوشش کی جائے اور طلاق ناگزیر حالات ہی میں دی جائے۔ یہاں تک کہا گروہ تمہیں ناپسند بھی ہوتو بھی ان سے اس تعلق کو قائم رکھتے ہوئے اچھا برتاؤ کرواس کے بدلے اللہ تعالی تمہیں بھلائی عطافر مائے گا۔ چنانچہارشاد باری تعالی ہے:

﴿وَعَاشِرُوهُ هُنَّ بِالْمَعُرُوفِ فَإِنُ كَرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسٰى أَنُ تَكُرَهُوا شَيْأً وَّيَجُعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيرًا كَثِيرًا ﴿ ٦٣)

ترجمہ: اوران سے اچھا برتاؤ کرو پھرا گرتہ ہیں پیند نیآ کیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپند ہواوراللہ اس میں بھلائی کرے۔ (کنزالایمان)

#### حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كى روايت:

جہاں تک حضرت ابن عمرض الله عنهما کا اپنے والد کے کہنے پرطلاق دیے کا تعلق ہے تو ام ابوعیسی محمد بن عیسی ترفدی متوفی ۱۲۵ دروایت کرتے نقل بیس عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتُ تَحُتِى امُرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكُرَهُهَا فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ فَذَكُرُتُ ذلِكَ

٦٩/٤: النساء: ١٩/٤

لِلنَّبِيِّ اللَّهِ، فَقَالَ: "يَاعَبُدَاللَّهِ بُنِ عُمَرَ طَلِّقِ امُرَأَتِكَ" ـ (٦٤)

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

لینی، حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے: میں اپنی بیوی سے محبت رکھتا تھا اور میرے والد حضرت عمر اس سے کراہت کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے فر مایا کہ ''اسے طلاق دے دو'' میں نے نہیں دی اور میں نے رسول الله کی خدمت میں پورا واقعہ بیان کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تاتو آپ کیا تاتو آپ کیا تو تو آپ کیا تو تو آپ کیا ت

اس سے بدلازم نہیں آتا کہ والد کے کہنے پر طلاق دینا واجب ہوجاتی ہے بلکہ واجب اس صورت میں ہے جب والدین حق بجانب ہوں اور جب حق بجانب نہ ہوں تو واجب نہیں۔ والدین کے کہنے پر کس طلاق دے اور کب نہ دے:

جیسا کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی مجمد وقارالدین علیہ الرحمہ متوفی ۱۳۱۳ ہے ایک سوال (اگر ساس بہو میں جھڑ اہوجائے اور غلطی بھی ساس کی ہواور مال اپنے بیٹے سے کہے کہ بیوی کوطلاق دے دو! اوراس کوطلاق دینے بھی جھور کرے تو کیا اس صورت میں والدین کی اطاعت کی جائے یا نہیں؟) کے جواب میں لکھتے ہیں ''علماء یفر ماتے ہیں اگر والدین حق پر ہوں تو ان کے کہنے سے طلاق دینا واجب ہے اگر ہیوی حق پر ہو جب بھی ماں کی رضا مندی کے لئے طلاق دینا جائز ہے'۔ (۱۵)

اورصورت مسئولہ میں جو وجہ بتائی گئی ہے اس میں عورت بے بس ہے اولا دوینا نہ دینا قدرت کے اختیار میں ہے بندے کے اختیار میں نہیں لہذا عورت جب بے قصور ہے تو زید والد کے کہنے پرطلاق نہ دے تو گناہ نہیں۔ اگر دے تو جائز ہے کیونکہ ایک مباح امر ہے اگر چہ اَُبغَضُ الْمُبَا حَاتُ سے ہے۔

کثبہ: مجبرہ محسر محطاء (للہٌ نعیسی مخفرلہ (لجو (ب صحیح: مجبرہ محسر (حسر نعیسی مخفرلہ (لجو (ب صحیح: محسر فیفی (حسر(ویسی برضو ی مخفرلہ

٦١\_ النساء: ٤/٤ ٣

٦٢\_ رد المحتار، المجلد (٣)، كتاب الطلاق، ص٢٢٨،

<sup>3.5</sup> جامع الترمذي، المجلد(٢)، كتاب (١١) الطلاق، باب (١٣) ماجاء في الرجل يسأله الخ، ص ٢٤٣ . الحديث(١١٨)،

٥٠\_ وقارالفتاوي، جلد (٣)، كتاب الطلاق، ميان بيوي كے حقوق كابيان، ص٢٥٢،

الإستفتاء: كيا فرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه اگركوئي شخص اپني بيوى كوايك دم يا ايك مجلس ميں تين طلاقيں دے دے تو كتنى طلاقيں واقع ہوں گى .....؟ قرآن وحديث كى روشنى ميں جواب ديں نيز صحابہ كرام و تابعين عظام اور مذاہب اربعه وجمہور علمائے امت كااس بارے ميں كيا مذہب ہے؟

باسمه سبحانه وتعالى وتقدس

الجه اب:

مخالفین اس طرح دی گئی تین طلاقوں کو ایک قرار دیتے ہیں اور دلائل بید سیتے ہیں کہ (۱) قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿ اَلطَّلاَقُ مَوَّ تَنْ ﴾ الخ

(۲) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمانے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں تو رسول الله ﷺ نے انہیں رجوع کا تھم دیا۔

(۳) طاؤس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فرمایا زمانہ نبوی اور خلافت صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کے چند سالوں تک بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کو ایک قرار دیاجا تا تھا

( ۴ ) اور حضرت رکانہ ﷺ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں تو رسول اللہ ﷺ نے اسے ایک قرار دیا۔

قرآن

الله تعالى نے طلاق دينے كابية عده بيان فرمايا ہے:

﴿الطَّلاقُ مَرَّتٰنِ فَإِمْسَاكُ أَبِمَعُرُونٍ أَوْ تَسُرِيُحٌ أَبِإِحْسَانِ ﴾ (١)

ترجمہ: یطلاق دوبارتک ہی ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لیناہے یا

نکوئی کے ساتھ حچھوڑ دینا ہے۔ ( کنزالا بمان )

لینی دوطلاقوں کے بعد شو ہر کو بیت حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے اور چاہتو رجوع

نه کریاین:

' البقرة:٢٢٩/٢

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

طلاق دینے میں لغةً اور شرعاً کوئی فرق نہیں۔

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

اورالله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَنُ يَّتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ ﴿ لَا تَدُرِي لَعَلَّ اللَّهَ

يُحُدَثُ بَعُدَ ذَٰلِكَ أَمُرًا ﴾ (٥)

ترجمہ: اور جواللہ کی حدول سے آگے بڑھا بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تہرہیں نہیں معلوم شایداللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے۔ (کنزالا بمان)

امام ابوالفضل عياض بن موى متوفى ٥٣٣ ه لكست بين والرد على هؤلاء قوله تعالىٰ: ﴿وَمَنُ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ ۚ لَا تَدُرِى لَعَلَّ اللهَ يُحُدَثُ بَعُدَ

ذَٰلِكَ أَمُواً ﴾ يعني أن المطلق قد يكون له ندم، فلا يمكن تلافيه لوقوع البينونة، فلو

كانت الثلاث، لاتقع أصلاءلم يكن طلاق يبتدأ يقع إلارجعيا فلا معنى للندم\_(٦)

لیعن، اوران کارداللہ تعالیٰ کا یہ تول ہے ﴿وَمَنُ یَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ ﴾ الایہ لیعنی طلاق دینے والے کو بھی پشیمانی ہوتی ہے پھر جدائی واقع ہونے کی وجہ سے اس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی پس اگر دی ہوئی تین طلاقوں سے ایک رجعی واقع ہوتی تو وہ پشیمان نہ ہوتا۔

امام يَحَلَى بن شرف النووى متوفى ٢٥٢ ص الصح بين واحتج الجمهور بقوله تعالى: ﴿ وَمَنُ يَّتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ ۚ لَا تَدُرِى لَعَلَّ اللهَ يُحُدَثُ بَعُدَ ذَٰلِكَ أَمُوا ﴾

قالوا: معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونه، فلو كانت الثلاث لم تقع لايقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم\_ (٧)

لیخی، جمہور نے اس آیت ﴿ وَمَنْ یَّنَعَدَّ خُدُودَ اللّٰهِ ﴾ ہے دلیل لی اور فر مایا اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ جوکوئی اللہ کی حدیں توڑے ایک دم تین طلاقیں دے دیتواپی جان پرظلم

٥\_ الطلاق:\_\_١

۷۔ شرح صحیح مسلم للنووی، المجلد (٥)، الجزء (١٠)، كتاب (١٨) الطلاق، باب (٢) طلاق
 الثلث، ص ٦٦،

﴿ فِإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ أَبِعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (٢) ترجمه: پيمراگرتيسري طلاق اسے دي تواب وه عورت اسے علال نه موگي

جب تک دوسرے خاوند کے پاس ندر ہے۔ ( کنزالایمان )

اس آیت سے پہلے ﴿الطَّلاَقُ مَوْتانِ﴾ کا ذکر ہے یعنی طلاق رجعی دومرتبد دی جاسکتی ہے اس کے بعد ﴿فَإِنُ طَلَقَهَا﴾ الایة فرمایا۔اس کے شروع میں حرف فاء ہے جوتعقیب بلامہلت کیلئے آتا ہے جیسا کہ کتب قواعد عربیہ میں ہے لہذا قواعد عربیہ کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ دو طلاقیں رجعی دینے کے بعد شوہر نے اگرفوراً تیسری طلاق دے دی تواب وہ عورت اس مرد کیلئے بغیر حلالہ شرعیہ کے حلال نہیں۔

قرآن مجید میں ﴿مَوَّتَنِ ﴾ کے إطلاق سے معلوم ہوا کہ وقوع طلاق کے لیے الگ الگ طلاق دینا شرط نہیں ۔ خواہ ایک دم دے یا الگ الگ ، طلاقیں واقع ہوجا کیں گی چنانچے علامہ احمد بن محمد الصاوی متوفی ۱۲۳۱ ہے تھے ہیں ﴿فَإِنُ طَلَّقَهَا ﴾ أى طلقة ثالثة سواء وقع الإثنتان في مرّة أو مرّات ﴿فَلاَ تَعِلُ ﴾ في مرّة أو مرّات ﴿فَلاَ تَعِلُ ﴾ الخ، كما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو البتة وهذا هو المجمع عليه ـ (٣)

لینی، اس شوہرنے تیسری طلاق دی خواہ پہلی دوطلاقیں اس نے ایک دم دی تھیں یا دوبار میں اور آیت کا مقصدیہ ہے کہ اگر تین طلاقیں دیں تو واقع ہوجائیں گی خواہ ایک دم دے یا الگ الگ عورت حلال ندرہ گی جیسے اگر کوئی شخص اپنی ہیوی سے کہے تجھے تین طلاقیں ہیں تو تین ہی واقع ہوجائیں گی اس پر امت مصطفیٰ کی کا جماع ہے۔

شارح بخارى علامه ابن حجر عسقلانى متوفى ١٥٥ ه كلصة بين قال القرطبي: وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جدا، وهو أن المطلقة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره ولا فرق بين مجموعها و مفرقها لغةً و شرعاً \_ (٤)

یعنی قرطبی نے کہا لزوم طلاق میں یہ جمہور کی دلیل ہے اور وہ یہ کہ مطلقہ ثلاثہ طلاق دریے والے کیلئے حلال نہیں ہوتی جب تک دوسرے خاوند کے پاس ندرہے۔اکٹھی اورا لگ الگ

٢\_ البقرة:٢٠٠/٢

٢\_ تفسير الصاوى، المجلد (١)، سورة البقرة، ص١٧٢،

٤ فتح البارى، المجلد (١٢)، الحزء (٩)، كتاب (٦٨) الطلاق، باب (٤) من جوز الطلاق الثلاث،
 ص٥٦٥٤، الحديث: ٢٦١٥،

٢٠ اكمال المعلم، المجلد (٥)، كتاب (١٨) الطلاق، باب (٢) طلاق الثلاث، ص ٢٠،
 الحديث: ١٥ - ١٦ - ١ - ١ (١٤٧٢))،

طلاق ثلاثه كاشرى حكم

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

# احادیث نبویہ علیہ

#### نها پهلی حدیث:

امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب نسائى متوفى ٣٠٠٣ هروايت نقل كرتے بيل جسے علامه ابن كثير متوفى ١٠٥ هوغيره نے بھى نقل كيا كه عَنُ محرمةِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ سَمِعتُ مَحُمُودَ بُنَ لَبِيدٍ، قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطُلِيْقَاتٍ جَمِيعاً، فَقَامَ غَضَبَانِ ثُمَّ قَالَ: "أَيُلُعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيُنَ أَظُهَرِكُمُ"؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، أَلَا أَفْتُلُهُ (١٠)

یعن، حضرت محمود بن لبید اوایت نقل کرتے ہیں که رسول الله الله کو ایک شخص کے متعلق بیخبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دی ہیں تو آپ الله غضب ناک حالت میں کھڑے ہوگئے اور فرمایا میرے سامنے کتاب اللہ کو کھیل بنایا جارہا ہے؟ حتی کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر عرض کی یارسول اللہ! میں اس کو تل نہ کردوں۔

الهم ابن مجرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ص كصت عين: فإن فيه التصريح بأن الرجل طلق ثلاثا مجموعة ولم يرده النبي الله بل أمضاه (١١)

یعنی، پیستحقیق اس حدیث میں تصریح ہے کہ اس شخص نے تینوں طلاقیں اکٹھی دی تھیں اور نبی ﷺ نے انہیں ردّ نہ فر مایا بلکہ تینوں کو جاری فر مادیا۔

اگربیک وقت تین طلاقوں کے نافذ ہونے کا عہدرسالت میں معمول نہ ہوتا اور بیک وقت دی گئی تین طلاقوں سے ایک طلاق مراد لینے کامعمول ہوتا تورسول اللہ ﷺ اس قدر ناراضگی کا اظہار نہ فرماتے۔ لہذا ثابت ہوا کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہوجاتی ہیں اورعورت مرد پر

١ سنن النسائي، المجلد (٣)، الجزء (٦)، كتاب (٢٧) الطلاق، باب (٦) الثلاث المجموعة الخ،
 ص ٢٤٢، الحديث: ٣٣٨٩،

تفسير ابن كثير، المجلد (١)، سورة البقرة، ص ٩٩،

القبس في شرح مؤطا إبن أنس، المجلد (٣)، كتاب الطلاق، باب ما جاء في البتته، ص٩٥،

11 فتح البارى، المجلد (١٢)، الجزء (٩)، كتاب (٦٨) الطلاق، باب (٤) من جوز الطلاق الثلاث الخ، ص٥٥٥، الحديث: ٢٦١،

کرتا ہے کیونکہ بھی انسان طلاق دے کرشرمندہ ہوتا ہے اور رجوع کرنا چاہتا ہے تو جدائی واقع ہونے کی وجہ سے اس کے لیے تدارک ممکن نہیں رہتا پس اگر دی ہوئی تین طلاقوں سے ایک رجعی واقع ہوتی تو وہ شرمندہ نہ ہوتا۔

علامعلى بن سلطان محرالقارى المعروف بملاعلى قارى متوفى ١٠١٠ صلك بين واحتج المحمهور بقوله تعالى عَلَى الله وَمَنُ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ لَا تَدُرِى لَعَلَّ الله المحمهور بقوله تعالى عَلَى الله عنى أن المطلق ثلاثا قد يحدث له ندم فلا يمكنه التدراك لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع إلارجعيا فلا يتوجه هذا التهديد (٨)

یعنی، جمہور نے اس آیت ﴿ وَمَنُ یَّتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ ﴾ ہے دلیل لی اور فرمایا اس آیت کا معنی میہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی حدیں توڑے ایک دم تین طلاقیں دے دے کیونکہ تین طلاق دینے والا بھی پشیمانی ہوتا ہے تو جدائی واقع ہونے کی وجہ سے اس پشیمانی کا تدارک اس کیلئے ممکن نہیں رہتا پس اگر دی ہوئی تین طلاقوں سے ایک رجعی واقع ہوتی تو پہتر پدم توجہ نہ ہوتی۔

لهذامعلوم ہوا بیک وقت دی گئی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں اگراییا نہ ہوتا توالیا شخص نہ ظالم ہوتااور نہ شرمندہ ۔اور نہ تہدید متوجہ ہوتی ۔

الم م ابو بمراحم بن حسين بيهي متوفى ٢٥٨ ه كلصة بين قال الشافعي رحمه الله: فالقران والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٩)

لینی، امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قرآن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو مقاربت سے پہلے یا مقاربت کے بعد تین طلاقیں دے دیں تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک وہ دوسرے خاوند کے پاس ندر ہے۔

٨\_ مرقاة المفاتيح، المجلد (٦)، كتاب النكاح، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث، ص٣٩٣،

٩ السنن الكبرئ، المجلد (٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب (١٤) ماجاء في إمضاء الطلاق
 الثلاث، ص٥٥٥،

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

\_

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

حرام ہوجاتی ہےاور بیک وقت تین طلاقیں دینا گناہ ہے۔

ہے۔حضرت محمود بن لبید کیلئے صحبت ثابت ہے۔ (۱۳)

علامه عبدالهادی سندهی متوفی ۱۰۳۸ه ها نیاس حدیث کی شرح میں لکھا کہ جمہور علاء کا اس پراتفاق ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دی جا کیں تو تینوں واقع ہوجاتی ہیں۔(۱۲)
حضرت محمود بن لبید کے بارے میں بعض نے کہا کہ تابعی ہیں صحابی نہیں مگر صحیح یہ ہے کہ آپ صحابی ہیں جسیا کہ ملاعلی قاری متوفی ۱۰۵۲ ها ورشاه عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۵۲ هے کہ آپ صحابی ہیں جوعہدر سالت میں پیدا ہوئے اور نبی کے سے احادیث بھی بیان کیس '۔ امام بخاری نے فرمایا ان کی صحبت ثابت ہے اور ابوحاتم نے کہا ان کی صحبت معروف نہیں اور امام مسلم نے انہیں تابعین میں شار کیا اور ابن عبدالبر نے کہا امام بخاری کا قول صواب نہیں اور امام مسلم نے انہیں تابعین میں شار کیا اور ابن عبدالبر نے کہا امام بخاری کا قول صواب

#### دوسری حدیث:

ام محر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه، اما مسلم بن بجاح قشری متوفی ۲۱۱ه، اما م ابو عبد الله محمد بن بیزید ابن ماجه متوفی ۳۵۱ه، اما م محمد بن حسن شیبانی ۱۸۹ه، حافظ می بن عمر دارقطنی عبد الله محمد بن بیزید ابن ماجه متوفی ۳۵۱ه، حافظ می بن عمر دارقطنی متوفی ۳۸۵ هدو ایت کرتے بین که عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ مَحُلًا طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَانًا، فَتَزَوَّ جَتُ فَطَلَّقَ، فَسُئِلَ النَّبِیُّا: أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: "لَا حَتَّى يَدُوُقَ عُسَيُلَتَهَا كَمَا ذَاقَ اللَّوَّ لُنَّ - (۱)

- ١٣ مرقاة المفاتيح، المجلد (٦)، كتاب النكاح، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث، ص٢٩٢،
   أشعة اللمعات، المجلد (٣)، كتاب النكاح، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث، ص٥٦١،
- 14. صحيح البخارى، المجلد (٣)، كتاب (٦٨) الطلاق، باب (٤) من أجاز طلاق الثلاث، ص١٤، الحديث: ٢٦١،
- صحيح مسلم، المجلد (١)، كتاب (١٦) النكاح، باب (١٧) لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها الخ، ص٣-٤، الحديث ١١٠ (١٤٣٢)،
- سنن ابن ماجة، المجلد (٢)، كتاب (٩) النكاح، باب (٣٦) الرجل امرأته ثلاثا الخ، ص ٢٦، العديث:٩٣٣، مؤطا إمام محمد، كتاب الطلاق، باب المراة يطلقها زوجها الخ، ص ٢٦، المديث:٣٩٣٢، سنن الدار القطنى، المجلد (٢)، الجزء (٤)، كتاب الطلاق، ص ٢١، الحديث:٣٩٣٢،
- السنن الكبرى، المجلد (٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب (١٤) ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث، ص٤٦، الحديث:٩٥٣،

یعنی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاروایت فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی ہیوی کو تین طلاقیں دے دیں اس عورت نے کہیں اور شادی کرلی اس نے بھی طلاق دے دی چررسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک دوسرا شوہر پہلے شوہر کی طرح اس کی مٹھاس نہ چکھ لے۔ (بیہ تقاربت سے کنابیہ ہے) علامہ بدر الدین عینی متوفی ۸۵۵ ھاس حدیث کی شرح میں کھتے ہیں کہ مطابقته علامہ بدر الدین عینی متوفی ۸۵۵ ھاس حدیث کی شرح میں کھتے ہیں کہ مطابقته

للترجمة في قوله: "طلق امرأته ثلاثا" فإنه ظاهر في كونها مجموعة\_(١٥)

لیخی، ظاہر یہ ہے کہاں شخص نے اس کوتین طلاقیں مجموعی طور پر دی تھیں۔

يمى وجهب كدامام بخارى في اس حديث كوباب من أجاز طلاق الثلاث مين ذكر

علامهابن جرعسقلانی متوفی ۸۵۲ هے بھی حدیث کی باب سے مطابقت بیان کرتے

ہوئے کھاہے فإنه ظاہر فی کو بھا مجموعة۔(١٦)

یعنی پس ظاہر ہے کہ اس شخص نے اسے تین طلاقیں مجموعی طور پر دیں تھیں۔

اس صدیث سے بھی بہی ثابت ہوا کہ بیک وقت تین طلاقوں کے بعد عورت مرد پرحرام ہوجاتی ہے اور اسے رجوع کا اختیار نہیں رہتا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بیک وقت تین طلاقیں دی جانے کے بعد فرمایا کہ بیاس شوہر پرحلال نہیں لہذا ثابت ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینے کے بعدر جوع کا ناجائز ہونارسول اللہ ﷺ کا حکم ہے۔

#### تىسرى حديث:

امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۳۸۵ هاورامام ابوبکر احمد بن حسین بیهجی متوفی ۴۵۸ هه روایت کرتے ہیں:

عَنُ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعُتُ مَعَاذَ بُنَ جَبَلِ يَقُولُ: سَمِعُتَ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي ال

- ١\_ عمدة القارى، المجلد (١٤)، كتاب (٦٨) الطلاق، باب (٤) من أجاز طلاق الثلاث، ص ٢٤١،
- ۱٦\_ فتح البارى، جلد(١٢)، جزء(٩)، كتاب(٦٨) الطلاق، بأب(٤) من جوز طلاق الثلاث، ص ٢٦٦ حديث:٥٢٦١،
- ۱۷\_ سنن دار قطنی جلد(۲)، جز(٤)، كتاب الطلاق، ص ۳۰، حدیث:۳۹۷۰، سنن الكبرى، حلد(۷)، كتاب الطلاق، باب(۱۲) الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعیا، ص ٥٣٦، حدیث:۱٤٩٣۲،

<sup>11</sup>\_ حاشية السندى على سنن النسائى، المجلد (٣)، الجزء (٦)، كتاب (٢٧) الطلاق، باب (٦) الثلاث المجموعة الخ، ص ١٤٤،

طلاق ثلاثة كاشرعى حكم

نر ماویاردی

اور حضرت فاطمه بنت قیس کے شوہر نے انہیں تین طلاقیں ایک ہی کلمه کے ساتھ دی تھیں جیسا کہ امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۳۸۵ ھفر ماتے ہیں که طلق حفص بن عمر و بن المغیرة فاطمة بنت قیس بکلمة واحدة ثلاثا۔ (۲۲)

یو لیعنی حضرت حفص بن عمرونے فاطمہ بنت قیس کوایک ہی کلمہ کے ساتھ تین طلاقیں یں۔

اس روایت کے بارے میں مجدی بن منصور نے تخ تیج احادیث میں کھا کہاس روایت کی سند حسن ہے اور بیحدیث امام بیہق نے بھی روایت کی ہے۔

اوراماً معلى بن عمر دارقطنى متوفى ٣٨٥ ه نه دومخلف سندول سے يب هى روايت كيا ہے كه طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بُنَتَ قَيْسٍ عَلَىٰ عَهُدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ثَلَاثَ تَطُلِيُقَاتٍ فِى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَبَانَهَا مِنْهُ النَّبَى عُلَىٰ (٢٣)

یعنی اُبوعمرو بن حفص بن مغیرہ نے عہدرسالت میں اپنی بیوی فاطمہ بنت قیس کوایک ہی کلمہ میں تین طلاقیں دے دیں تو نبی ﷺ نے اس کی بیوی کواس سے جدا کر دیا۔

مجدی بن منصور نے لکھا ہے کہ حدیث: ۳۸۷۷ کی سند حسن ہے اور حدیث: ۳۸۷۸ کی سند حسن موقو ف ہے۔ کی سند حسن موقو ف ہے۔

امام ابو محمد عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمی متو فی ۲۵۵ هداورامام احمد بن حنبل متو فی ۲۲۹ ه نے روایت کیا ہے:

عَنُ عَامِرٍ، حَدَّثَتَنِي فَاطِمَةُ بُنَتُ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُ النَّبِيُ اللَّهِ أَنُ تَعْتَدُر؟٢)

یعنی، عام شععی سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہان کے شوہر کے انہیں بیک وقت تین طلاقیں دے دیں تو نبی ﷺ نے انہیں عدت گزار نے طلاق ثلاثه كاشرع حكم

لیعنی، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل سے سنا کہانہوں نے فر مایا میں نے رسول اللہ بی سے سنا آپ بی نے فر مایا اے معاذ! جس نے ایک یا دویا تین بدعی طلاق دیں ہم نے اس کولازم کردیا۔

اں حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے جوجتنی طلاقیں دے گا اتنی ہی واقع ہوجائیں گی۔ حالت حیض میں طلاق دے گا تو بھی واقع ہوجائے گی۔

#### نقى حديث: چوھى حديث:

لیمنی، جس شخص نے اپنی ہیوی کو تین طلاقیں دیں خواہ الگ الگ طہروں میں یا بیک وقت تو وہ عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہرہے۔

اس حدیث کوامام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۳۸۵ ھے نے سوید بن غفلہ سے دوسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔(۱۹)

# يانچوس حديث:

امام ابوعبدالله محمد بن يزيدا بن ماجه متوفى ١٤٥٥ هدوايت كرتے بيل كه:

عَنُ عَامِرِ الشَّعْبِيُ، قَالَ:قُلُتُ لِفَاطِمَةَ بُنَتِ قَيْسٍ: حَدِّثِيْنِيُ عَنُ طَلَاقِكِ، قَالَتُ: طَلَّقَنِيُ زَوُجِيُ ثَلَاثًا وَهُو خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لین، عامر شعمی بیان کرتے ہیں۔ میں نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے کہا مجھے اپنی طلاق کا واقعہ بیان کرتو کہنے گئیں میرے شوہر نے یمن جاتے ہوئے تین طلاقیں بیک وقت دے

دين تورسول الله ﷺ نے تینوں طلاقوں کونا فذ فرمادیا۔

اس حدیث کوامام سلم بن جاج قشیری متوفی ۲۱ه نے مختلف گیارہ اسناد کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ فاطمہ بنت قیس کو بیک وقت تین طلاقیں دی گئیں اور رسول اللہ ﷺ نے انہیں نافذ

٢\_ صحيح مسلم، جلد(٥)، جزء(١٠)، كتاب(١٨) الطلاق، باب(٦) المطلقة ثلاثاً لا فنقة لها،
 ص ٨٠ تا ٨٧، حديث:٣٦ تا ٤٣،

۲۱\_ سنن دار قطنی، جلد(۲)، جزء(٤)، کتاب الطلاق، حدیث: ٣٨٧٢،

۲۳ سنن دار قطنی، جلد(۲)، جزء(٤)، کتاب الطلاق، حدیث:۳۸۷۷-۳۸۷۸، ص۱۰،

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ ایک ہی مجلس میں دی گئی تین طلاقیں رسول اللہ ﷺ كنزديك تين ہى ہيں اگراييانه ہوتا تورسول الله ﷺ فرماتے بيك وقت تين طلاقيں دينے سے تین نہیں ایک رجعی واقع ہوتی ہے حالانکہ آپ نے تینوں نافذ فرمادیں بیاس بات کی بیّن دلیل ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہوجاتی ہیں اور عورت مرد پر حرام ہوجاتی ہے۔ مچھٹی حدیث:

امام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ هه، امام ابودا ؤدسليمان بن اشعث متوفى ١٤٥٥ هه، امام ما لك بن السمتوفي ٩ كاه اورامام ابومجمه عبد الله بن عبد الرحمٰن دار مي متوفي ٣٥٨ هـ روايت

عَنُ حَدِيثِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَخِي بَنِي سَاعِدَةً: أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ،فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقُتُلُهُ أَمْ كَيُفَ يَفُعَلُ؟ فَأُنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأَنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرُانِ مِنُ أَمْرِ الْمُتَلَاعِنِيُنَ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ:"قَدُ قَضَى اللَّهُ فِيُكَ وَ فِي امُرَأَتِكَ" قَالَ:فَتَلاعَنَا فِي الْمَسُجِدِ وَ أَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ: كَذَبُتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِن أَمْسَكُتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاثاً، قَبُلَ أَن يَّأَمُرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حيُنَ فَرَغَا مِنَ التَّلاعُنِ، فَفَارَقَهَا عند النَّبيِّ فَيَّا، فَقَالَ ذَاكَ تَفُريُقٌ بَيْنَ كُلّ مَتَلاعنينَ۔ قَالَ ابُنُ جَرِيُج: قَالَ ابُنُ شَهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعُدَهُمَا أَنُ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنيُنِ - (٢٥) یعنی، حضرت مہل بن سعد اللہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نبی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا یارسول اللہ! بیہ بتلا یئے کہ کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو

٢٤ مسنن دارمي، جلد(٢)، كتاب (١٢) الطلاق، باب (١٥) في المطلقة ثلاثاً لها السكني والنفقة أم لا؟، ص ١٣٦، الحديث: ٢٢٧٥، مسند امام احمد بن حنبل، جلد (٦)، حديث فاطمه بنت قيس، ص ١١٤،

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم و کیھ لے تواس کوتل کردے یا کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں لعان کا

مسّلہ ذکر فرمایا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا" تیرے اور تیری بیوی کے درمیان اللہ تعالی نے فیصلہ فرمادیا ہے"۔حضرت سہل کہتے ہیں کہان دونوں نے مسجد میں میرے سامنے لعان کیا جب وہ لعان سے فارغ ہوئے تواس شخص نے کہااب اگر میں اس عورت کواپنے پاس رکھوں تو میں خود جھوٹا ہوں ، پھر رسول الله ﷺ کے علم مے قبل لعان سے فارغ ہوتے ہی اس نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دیں اور نبی کریم ﷺ کے سامنے اپنی بوی سے علیحدگی اختیار کرلی، آپ نے فرمایا سب لعان کرنے والوں کے درمیان بیقفریق کردی جائے۔ابن شہاب کہتے ہیں اس کے بعد بیطریقے مقرر ہوگیا کہ سب لعان کرنے والول کے درمیان تفریق کردی جائے۔

علامه ابن جرعسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے بحوالہ امام نووی متوفی ۲۷۲ھ کھا ہے و ذلك لأنه ظن أن اللعان لا يحرمهاعليه، فأراد تحريمها بالطلاق فقال "هي طالق ثلثا" (٢٦) یعنی اس شخص نے اس لیے تین طلاقیں دی تھیں کہ اس کا گمان پیتھا کہ لعان سے اس کی بیوی حرام نہیں ہوئی تواس نے کہا ''اسے تین طلاقیں ہیں''۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے سے بیوی حرام ہوجاتی ہےاسی لیےاس انصاری نے اپنی بیوی سے تفریق و تحریم کے لیے رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس کو تین طلاقیں دیں۔اگرایک مجلس میں تین طلاقوں سے ایک رجعی واقع ہوتی توایک صحابی کا یعل عبث ہوتا اور نبی کریم ﷺ اسے فر ماتے کہ بیک وقت تین طلاقوں سے تمہاری جدائی نہیں ہوگی۔

#### ساتو س حدیث:

امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هے نیجھی روایت کیاہے کہ:

قَالَ سَهُلِّ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيُمَرُ: كَذَبُتُ عَلَيُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِن أَمُسَكَّتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاثاً، قَبُلَ أَن يَأْمُرَهُ رَسُولُ

۲۰ صحیح بخاری، جلد(۳)، کتاب(۲۸) الطلاق، باب(۳۰) التلاعن فی المسجد، ص٤٢٦-٤٢٦، حديث:٥٣٠٩، سنن أبو داؤد، جلد(٢)، كتاب(٧) الطلاق، باب(٢٧) اللعان، ص٤٧٣، حديث:٢٢٤٥، المؤطا للامام مالك بن أنس: كتاب(٢٩) الطلاق، باب (١٢)ماجاء في اللعان، ص١٠٥٠٠، حديث: ٣٩، سنن دارمي، جلد(٢)، كتاب النكاح، باب في اللعان، ص٥٦١، الحديث: ٢٢٢٩،

فتح الباري، جلد(١٢)، جزء(٩)، كتاب(٦٨) الطلاق، باب(٢٩) اللعان ومن طلق بعد اللعان، ص ۲۰۱۱، حدیث:۸۰۳۰۸

لینی حضرت سہل فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے مسجد میں لعان کیا اس حال میں کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا حضرت عویمر نے کہایار سول اللہ اب اگر میں نے اس کواپنے پاس رکھا تو میں جھوٹا ہوں پھر حضرت عویمر نے رسول اللہ ﷺ کے تکم دینے سے قبل اپنی ہوی کوئین طلاقیں دیدیں۔

اس حدیث کوامام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۱۱ هے نے سیح مسلم (۲۸) میں ،امام ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰ متوفی ۳۰ متوفی ۳۵۸ هے نے سنن نسائی (۲۹) میں اور امام ابو بکر احمد بن حسین بیہجی متوفی ۴۵۸ هے نے سنن الکبر کی (۳۰) میں روایت کیا ہے۔

امام ابو بكراحر بن حسين بن على بيه في متوفى ٢٥٨ هـ نے اسى حديث كتحت كلها به: قال: في الكتاب: فقد طلق عويمر ثلاثا بين يدى النبي الله، ولو كان ذالك

محرما لنهاه عنه، وقال إن الطلاق و إن لزمك فأنت عاص بأن تجمع ثلاثا الخ

یعنی عویمر نے نبی کریم ﷺ کے سامنے تین طلاقیں دیں اگر تین طلاقیں دینا حرام ہوتا تو آپﷺ اسے منع فرمادیتے۔اور فرماتے بے شک تین طلاقیں اگر چہ تجھے لازم ہو کئیں پس تو اکھٹی تین طلاقیں دینے کی وجہ سے گنہ گار ہوا۔

علامها بوالحس على بن خلف لكصة بين:

- ۲۸ کتاب (۱۹) اللعان، ص۷۶، حدیث: ۱ (۱۹۹۲)،
- ۲۹\_ جلد(۳)، جزء(۲)، كتاب(۲۷) الطلاق، باب(۷) الرخصة في ذلك، ص۱٤۲، حديث: ۳۳۹۹،
  - ٣٠\_ حلد(٧)، كتاب الطلاق، باب(١٣) الاختيار للزوج الخ، ص٥٣٨، حديث:٥٣٥،
  - · \_ شرح البخاري لإبن بطال، جلد(٧)، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، ص٩٩٣،

دیتے کہ تیری بیوی لعان کی وجہ سے طلاق والی ہوگئے۔

اور صحیح میہ ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی دینا گناہ ہے اگر چہ واقع ہوجاتی ہیں اس کی دلیل حضرت مجمود بن لبید کی روایت کردہ حدیث ہے جسے امام نسائی نے روایت کیا کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو تین طلاقیں اکھٹی دے دیں تو نبی کریم ﷺ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فر مایا تو آپ ﷺ کا ناراضگی کا اظہار فر مانا اور پر کلمات ارشاد فر مانا" میرے سامنے کتاب اللہ کو کھیل بنایا جارہا ہے "اس کے گناہ ہونے کی دلیل ہے علاوہ ازیں حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما کے سوال پر حضور ﷺ کا یہ ارشاد فر مانا کہ "اگر تین طلاقیں اکٹھی دے دیں تو تیری ہیوی تجھے سے جدا ہوجائے گی اور ایسا کرنا گناہ ہے۔ ہے " بھی اس کے گناہ ہونے کی دلیل ہے۔

امام یخی بن شرف النووی متوفی ۲۷۲، اس حدیث کی شرح میں فرماتے بیں فقال مالك و الشافعی و الجمهور تقع الفرقة بین الزوجین بنفس التلاعن (إلی) و قال محمد بن أبی صفرة المالكي: لا تحصل الفرقة بنفس اللعان واحتج بطلاق عویمر الخ(۳۲)

یعنی امام ما لک، امام شافعی اور جمہور کے نزدیک نفس لعان سے تفریق ہوجاتی ہے اور محرین ابی صفرہ ماکئی نے کہا کہ نفس لعان سے تفریق نہیں ہوتی ان کی دلیل میہ ہے کہا گرنفس لعان سے تفریق ہوتی تو حضرت عویمراین ہیوی کوئین طلاقیں نہ دیتے۔

اور صحیح میہ ہے کہ نفس لعان سے تفریق ہوجاتی ہے باقی حضرت عویمر کا فوراً تین طلاقیں دینا محض اس لئے تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں اس عورت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے اور اس دور میں بھی تین طلاق اکھٹی دینے کا اور ان کے نفاذ کا معمول تھا تو آپ نے بھی ایسا ہی کیا کیونکہ لعان سے تفریق کا واقع ہوجانا ان کے علم میں نہ تھا اگر ہوتا تو وہ ایسانہ کرتے۔

### آ گھو یں *حدیث*:

اس واقعه مين امام ابودا وُرسليمان بن اشعث متوفى ٢٥٥ه من وروايت كرده حديث بيه: عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، فِي هذَا النَّحِبُرِ، قَالَ: فَطَلَّقَهَا ثَلَثَ تَطُلِيْقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ سَهُلِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَسُولُ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَا عَلْمُ اللَّهُ عَ

۲۷ صحیح البخاری، جلد(۳)، کتاب(۲۸) الطلاق، باب(٤) من أجاز طلاق الثلاث، ص۲۱، ۲۸ حدیث: ۵۲۵۹،

۳۲\_ شرح صحیح مسلم للنووی، جلد(٥)، جزء(١٠)، کتاب(١٩) اللعان، ص١٠٥-١٠٥، حدیث: ٤(٩٩))،

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

لیعنی حضرت سہل بن سعد کے فرماتے ہیں کہ حضرت عویمر نے رسول اللہ گئے کے سامنے تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ گئے نے ان طلاقوں کونا فذکر دیا۔

یہ حدیث اس بات کی واضح تصری ہے کہ حضرت عویمر ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ ﷺ نے ان تین طلاقوں کو نا فذ فرمادیا۔ نوس حدید شہ ::

امام مسلم بن حجاج قشری متوفی ۲۶۱ هه، امام علی بن عمر دار قطنی متوفی ۳۸۵ هه اور امام ابو بکراحمد بن حسین بیهجی متوفی ۴۵۸ هروایت کرتے بین که:

وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنُ ذَٰلِكَ، قَالَ لِأَحَدِهِمُ: أَمَا أَنْتَ طَلَّقُتَ امُرَأَتَكَ مَرَّةً أَوُ مَرَّتَين فَإِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَني بهذَا (٣٤)

یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو کے سے طلاق کے بارے میں جب سوال کیا جاتا تو فرماتے جبتم نے اپنی بیوی کو ایک یادوطلاقیں دی ہیں توتم رجوع کر سکتے ہورسول اللہ کے اللہ علیہ نے مجھے اس چیز کا حکم دیا تھا۔

اورامام محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ هـ نے روايت كيا ہے:

كَانَ ابُنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنُ طَلَّقَ ثَلَاثًا، قَالَ: لَوُ طَلَّقُتَ مَرَّةً أَوُ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيُ ﷺ أَمَرُني بِهِذَا۔(٣٥)

یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جاتا جس نے اپنی ہیوی کو تین طلاقیں دے دی ہوتیں تو فر ماتے اگر ایک یا دوطلاقیں دی ہیں تورجوع کر سکتے ہو

٣٠\_ سنن أبي داؤد، جلد(٢)، كتاب(٧) الطلاق، باب(٢٧) في اللعان، ص٤٧٤، حديث: ٥٥٢٠،

٣٤\_ صحيح مسلم، كتاب(١٨) الطلاق، باب(١) تحريم طلاق الحائض الخ، ص٥٥٥، حديث:١(١٤٧١)،

سنن دار قطنی، جلد (۲)، جزء (٤)، كتاب الطلاق، ص۱۸، حديث: ٣٩٢١،

سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٣) الإختيار للزوج الخ، ص ٤١ه، حديث: ١٤٩٤،

۳\_ صحیح البخاری، حلد(۳)، کتاب(۲۸) الطلاق، باب(۷) من قال لإمرأته الخ، ص ۱٤، محدیث: ۲۶، ۵،
 حدیث: ۲۶، ۵،

نبی ﷺ نے مجھے اس کا حکم فر مایا۔

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

اس سے معلوم ہوا کہ رجوع کاحق صرف ایک یا دوطلاق کے بعد ہے چاہے وہ اکھٹی دی جائیس یا الگ الگ ، ایک مجلس میں دی جائیس یا الگ الگ مجالس میں اور تیسری کے بعدر جوع کاحق نہیں رہتا چاہے ہے تیسری طلاق اسی وقت دی جائے یا بعد میں۔

#### رسویں حدیث:

امام ابوبكراحمد بن حسين بيه في مرق في ٢٥٨ هروايت كرتے بيں حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما نے بارگاه رسالت ميں عرض كى! يَارَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ لَوُ أَنِّى طَلَّقُتُهَا ثَلَاثاً كَانَ يَحِلُّ لِي أَنُ أُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: لَا كَانَتُ تَبَيَّنَ مِنْكَ وَ تَكُونُ مَعْصِيةً - (٣٦)

یارسول اللہ! اگر میں اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں نے دوں تو کیا میرے لئے اس سے رجوع کرنا حلال ہوگا، تو آپ ﷺ نے فرمایا نہیں ، (یعنی بیک وقت تین طلاقیں دینے کے بعدر جوع کرنا حلال نہ ہوگا اگر ایسا کیا تو) تیری بیوی تجھ سے جدا ہوجا ئیگی اور ایسا کرنا گناہ ہوگا۔

زاہد الکوشری متوفی • ۱۳۵ ھ نے اس حدیث کے بارے میں کھا کہ بیر حدیث امام طرانی نے حضرت حسن سے اپنی سند کے ساتھ اور دار قطنی نے معلیٰ بن منصور کے طریق سے اور الو بحر رازی نے ابن قانع محمد بن شاذان کی سند سے روایت کی ہے اور لکھا ہے بیر حدیث ججت ہونے کے درجے سے نہیں گرتی ۔ (۲۷)

#### گيار هوي حديث:

امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۳۸۵ ھے نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت کھیان فرماتے ہیں کہ ان کے آباء میں سے کسی نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے دیں، تو ان کے بیٹے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے:

فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّ أَبَانَا طَلَّقَ أُمَّنَا أَلْفَا، فَهَلَ لَهُ مِنُ مَّحُرَجٍ؟ فَقَالَ: "إِنَّ أَبَاكُمُ لَمُ يَتَّقِ اللَّهَ، فَيَجُعَلُ لَهُ مِنُ أَمُرِهِ مَخْرَجًا، بَانَتُ مِنْهُ بِثَلَاثٍ عَلَىٰ غَيُرِالسُّنَّةِ وَ تِسُعُمِائَةٍ وَّسَبُعَةٌ وَّتِسُعُونَ إِنَّهٌ فِي عُنُقِهِ "٣٨)

٣٦\_ سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٤) ماجاء في إمضاء الطلاق الثلاث، ص١٤٥، حديث: ٥٤٥، ١٤٥،

٣٧ الأشفاق على أحكام الطلاق، هل يحل الطلاق رجعي الخ، ص١٣-١١،

زَوُ جاً غَيُرَهُ \_(٤٤)

اس حدیث کی سنداگر چیضعیف ہے مگر حضرت ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے۔ المام طبراني روايت كرتے بين كه: عَنُ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيّ في رَجُل طَلَّقَ أَلْفاً: أُمَّا تَلَاثُ لَّهُ وَأَمَّا تِسُعُمِائِةٍ وَّسَبُعٌ وَّتِسُعُونَ فَعُدُوانٌ وَظَلَمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ یعنی حضرت عبادہ ﷺ نبی کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آ ب نے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دی تھیں فرمایا، تین تو اس کیلئے ہیں یعنی تین تو واقع ہو کئیں اور مگرنوسوستانو ہے ہیں وہ عدوان وظلم ہیں۔اللہ تعالیٰ اگر جاہے اس کی وجہ سے اسے عذاب دےاورا گرجاہے تو بخش دے۔

اسی کی مثل حدیث مندعبدالرزاق میں ہے (۴۹)

یمی حدیث امام ابوبکر بن علی متو فی ۸۰۰ھ نے بھی ذکر کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ فَقَالَ: بَانَتُ بَثَلاثٍ فِي مَعُصِيَةٍ وَّتِسُعُمِائَةٍ وَّسَبُعَةٌ وَّتِسُعُونَ فِيمَا لَا يُمُلِكُ (٤٠) لینی نبی ﷺ نے فرمایا عورت تین سے معصیت میں جدا ہوگئی اورنوسوستانوے کاوہ 🛚

اوریہی حدیث محقق علی الاطلاق امام ابن ہمام متوفی ۱۸۱ ھے نے بھی تقل کی ہے جنہیں المحديث (غير مقلد) بھی رئيس الفقهاء مانتے ہيں ديکھئے فقاو کی ثنائيہ (٤١)جس کے الفاظ يہ ہيں: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! بَانَتُ بِثَلَاثٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَبَقِيَ تِسُعُمِائَةٍ وَسَبُعٌ وَّتسُعُونَ عُدُواناً وَظُلُماً إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ اللَّهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ - (٤٢)

یعنی تو رسول الله ﷺ نے فرمایا عورت تین سے الله تعالیٰ کی نافر مانی میں جدا ہوگی

الْعَاصِ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ وَيُطَلِّقُهَا زَوُجُهَا ثَلَاثَاً، فَكُلُّهُمُ قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ

اورباقی نوسوستانوے زیادتی وظلم ہیں الله تعالی چاہے تو عذاب دے چاہے تواسے بخش دے۔

صحابہ کرام کے فتاوی

() حضرت ابو ہریرہ ، ابن عباس ، اُمُّ المؤمنین عا کشہ ﷺ کا متفقہ فتو گی:۔

اورغورت شوہر برحرام ہوجاتی ہےاور بےحلالہ شرعیہ حلال نہیں ہوتی۔

امام ابن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ هے نے روایت کیا ہے:

يَدُخُلَ بِهَا قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ-(٤٣)

مندرجه بالااحاديث ہے ثابت ہوا کہ بيک وفت دی گئي تين طلاقيں واقع ہو جاتی ہيں

عَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةً وَ ابُنِ عَبَّاسٍ وَّعَائِشَةَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امُرَأَتُهُ ثَلاثًا قَبُلَ أَنْ

یعنی حضرت ابو هرریه، حضرت ابن عباس اور ام المؤمنین حضرت عا کشه صدیقه 😹

عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَيَاسٍ، أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبُدَ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ

لینی محدابن ایاس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عباس، ابو ہریرہ، عبدالله بن

تنوں پونتوی دیتے تھے کہ جس شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو (بیک کلمہ) تین طلاقیں

دے دیں تواس کی بیوی اس پراس وقت تک حلال نہیں جب تک کہوہ دوسرے خاوند کے پاس نہ

(۲)حضرت ابن عباس ،ابو ہریرہ ،ابن عمرو بن العاص ﷺ کا متفقہ فتو کی : ۔

امام ابوداؤدسلیمان بن اشعث متوفی ۲۵۵ هروایت کرتے ہیں:

دی ہیں، تو کیاان کے لئے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تورسول الله ﷺ نے فرمایا: "بشک تمہارے والداللہ سے نہیں ڈرے، جواس کے لئے اس امر سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا تا،اس کی بیوی اس سے خلاف سنت طریقے برجدا ہوگئی اور نوسوستانو سے طلاقیں اس کی گردن میں گناہ ہیں''۔

37

٤٢ منح القدير، جلد (٣)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، ص ٣٣٠،

مصنف ابن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٨) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، ص٩١، حديث: ٩،

سنن أبي داؤد، جلد(٢)، كتاب(٧) الطلاق، باب(١٠) نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ص ۲۱۹۸: ۲۱۹۸

سنن دار قطنی، جلد(۲)، جزء(٤)، كتاب الطلاق، ص ١٤، حديث:٨٩٨،

الاشفاق على أحكام الطلاق، الطلاق الثلاث بلفظ واحد، ص٣٦-٣٧،

جوهرة النيره، جلد (٢)، كتاب الطلاق، ص٣٩،

جلد (۲)، باب هشتم، کتاب النکاح، ص۳۳۲،

عمرورہ سے بوچھا گیا کوئی شخص اپنی ہوی کوایک دم تین طلاقیں دے دے اس کا کیا حکم ہے تو سب نے فر مایاوہ عورت اس پر بغیر حلالہ شرعیہ کے حلال نہیں۔

اورامام ابوجعفراحمد بن محمد طحاوی متوفی ۳۲۱ هدکی روایت کے بیالفاظ ہیں:
فَ کُلُّهُمُ قَالَ حَرُمَتُ عَلَیُكَ - (٥٤)

یعن سب نے فرمایا وہ مجھ پر حرام ہوگئ اورامام احمد بن حسین پیمق متوفی ۲۵۸ هدکی روایت کے الفاظ بیہ ہیں:
لَا یَنُک حَهَا حَتَّی تَنُکحَ زَوُجاً غَیْرَهُ - (٢٤)

لیعنی وہ مرداس عورت سے نکاح نہیں کرسکتا جب تک وہ عورت دوسرے خاوند کے یاس ندرہے۔

> (۳) حضرت ابو ہر ریرہ اور ابن عباس کا متفقہ فتو کی:۔ امام ابوجعفر احمد بن محمد طحاوی متو فی ۳۲۱ ھدوایت کرتے ہیں:

عَنِ الزُّهُرِيُ، عَنُ أَبِيُ سَلِمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً وَ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقَ الْبِكُرَ ثَلَاثًا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ-(٤٧)

یعنی حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس کے دونوں نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے اپنی ہیوی کو مقاربت سے قبل بیک کلمہ تین طلاقیں دے دیں تو اس کی بیوی اس پر حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر کے پاس نہ رہے۔

امام ابوجعفراحمہ بن محمد طحاوی متوفی ۳۲۱ ھ،امام مالک بن انس متوفی ۹ کا ھاور امام ابو بکراحمہ بن حسین بیہج متوفی ۴۵۸ ھروایت کرتے ہیں:

عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الزُّبيَرِ،

- ٥٤ شرح معانى الآثار، جلد(٢)، جزء(٣)، كتاب(٨) الطلاق، باب(٢) الرجل يطلق إمرأته ثلاثا معاً،
   ص٥٧، حديث: ٤٧٩ ٤٠،
- 21. سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٣) الإختيار للزوج أن يطلق إلا واحدة، ص ٥٤٠ حديث.١٤٩٣٨،
- ٤\_ شرح معانى الآثار، جلد(٢)، جزء(٣)، كتاب(٨) الطلاق، باب(٢) الرجل يطلق إمرأته ثلاثا معاً،
   ص٥٥، حدیث: ٤٤٨٠،

وَعَاصِمِ بُنِ عُمَرَ، فَجَائَهُمَا مُحَمَّدُ بُنُ أَيَاسٍ ابُنُ الْبَكِيُرِ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنُ أَهُلِ الْبَادِيةِ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبُل أَنُ يَّدُخُلَ بِهَا، فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَذَا الْبَادِيةِ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبُل أَنُ يَدُخُل بِهَا، فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَذَا اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيُرَةً فَيْ فَاسُأَلُهُمَا ثُمَّ اللهُمَا ثَمَّ اللهُمَا فَقَل الْبَي هُرَيُرَةً: أَفْتِهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً، فَقَد التَّهِ مُن عَضَّلَةٌ (أَى مَسُئَلَةٌ صَعْبَةٌ مُشُكِلَةٌ) فَقَالَ أَبُو هُرِيْرَةً: أَلُواحِدَةٍ تُبِينُهَا، والثَّلاثُ تُحرِّمُهَا، حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجًا غَيُرَهُ وَفِي الْمُؤَطَّا لِمَالِكٍ وَّالسَّنَنِ لِلْبَيْهَقِي وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَلْكَ ذَلكَ (18)

یعنی معاویه بین ابی عیاش انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن زبیر اور عاصم بن عمر کے ساتھ بیٹا تھا کہ ایک پاس محمہ بن ایاس ابن بکیر آیا اور کہا کہ ایک دیہاتی نے مقار بت سے قبل اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی بیں تو آپ لوگوں کے نزد یک اسکا کیا تھم ہے (یعنی بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کا تھم پوچھا) تو حضرت ابن زبیر نے کہا بیا کیا ایسا مسئلہ ہے جسکے بارے میں ہمارے پاس کوئی قول نہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ کے پاس چلا جا اور ان میں ہمارے پاس کوئی قول نہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ کے پاس جلا جا اور ان خدمت ہیں حاضر ہوکر مسئلہ پوچھا تو حضرت ابن عباس نے حضرت ابو ہریرہ سے فر مایا، ایسا ابو ہریرہ فوی دے تیرے پاس ایک مشکل مسئلہ آیا ہے تو حضرت ابو ہریرہ کی دن ایاس نے کوئی کوئی ہوئی کرد کی رابی اور جدا جدا طلاق کے گا تو وہ عورت ایک سے ہی بائن ہوجا گئی کیونکہ وہ غیر مدخول بہا ہے ) اور تین طلاقیں اسے حرام کردیں گی (یعنی اگر تین طلاقیں ایک کلمہ کے ساتھ وہ غیر مدخول بہا ہے ) اور تین طلاقیں اسے حرام کردیں گی (یعنی اگر تین طلاقیں ایک کلمہ کے ساتھ شوہر کے پاس خدر ہے اس مرد پر حال نہ ہوگی اور حضرت ابن عباس نے بھی ان ہی کی مشل فر مایا۔ شوہر کے پاس خدر ہے اس مرد پر حال نہ ہوگی اور حضرت ابن عباس نے بھی ان ہی کی مشل فر مایا۔ امام کھر بن حسن شیبانی ۹ ماام ما لک بن انس متو فی ۹ کے اور مام ما ایک بن انس متو فی ۹ کے اور مام ما ایک بن انس متو فی ۹ کے اور مام ما ایک بن انس متو فی ۹ کے اور مام ما ایک بن انس متو فی ۹ کے اور میام میں کو میں گھر

الموطا للامام مالك بن أنس، كتاب (٢٩) الطلاق، باب (٥٥) طلاق البكر، ص٥٥، حديث: ٢٥٧، سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٤) ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث، ص٤٩٥، حديث: ٤٩٦٦،

معانی الآثار، جلد(۲)، جزء(۳)، کتاب(۸) الطلاق، باب(۲) الرجل یطلق إمرأته ثلاثا معا، 0.0 ص0.0 حدیث:0.0

لینی حضرت ابو ہر رہ اور ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا ان دونوں صحابہ نے فرمایا کہ اس نکاح کے جواز کی کوئی صورت نہیں، جب تک کہ وہ عورت دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے ایک ہی لفظ سے تین طلاقیں دی تھیں اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو کچھ تھا تونے اکھٹا ہی دے دیا۔

جن روایات میں غیر مدخول بہا (جن سے مقاربت یا خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو) پرتین طلاقوں کے واقع ہونے کا حکم کیا گیا ہے اس سے مراد بیک کلمہ دی گئی تین طلاقیں ہیں کیونکہ اگر الفاظ متعددہ سے طلاقیں دی جائیں تو پہلی طلاق سے غیر مدخول بہا بائن ہو جاتی ہے اور باقی طلاقوں کامحل نہیں رہتی اوروہ طلاقیں لغوہ و جاتی ہیں جسیا کہ مندرجہ بالا روایات سے ظاہر ہے۔

(۴) حضرت عمر فاروق ﷺ کا فتو کی:۔

امام ابوبكراحمد بن حسين بيه في متوفى ٢٥٨ هروايت كرتے بين: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتِي عُمَرَ عَلَى فَقَالَ: إِنِّى طَلَقُتُ امْرَأَتِي يَعْنِي أَلْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ،

93\_ مؤطا امام محمد، كتاب الطلاق، باب (١٥) الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ص١٩٦،

الموطا للامام مالك بن أنس، كتاب (٢٩) الطلاق، باب (١٥) طلاق البكر، ص٥٦، حديث:٥٧١

شرح معانی الآثار، جلد(۲)، جزء(۳)، کتاب(۸) الطلاق، باب(۲) الرجل يطلق إمرأته ثلاثا معاً، ص٥٥، حدیث:٤٤٧٧؟،

سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٤) ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث الخ، ص٤٥-٥٤٥ - حديث: ٩٦٥ - ١٤٩،

مؤطا إبن انس مع شرحه القبس، جلد (٣)، كتاب الطلاق، باب ما جاء في البتة، ص ٩٠،

قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقَتَ امْرَأَتَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَرَ أَبَنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا حِيْنَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا حِيْنَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

لعنی حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق مغلظہ دیدی ہے تو آپ نے فرمایا تو نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق مغلظہ دیدی ہے تو آپ نے فرمایا تو نے اپنی نافر مانی کی اور تیری بیوی تھے سے جدا ہوگئی تو اس شخص نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں رجوع کرنے کا حکم فرمایا تھا، تو حضرت عمر سے خاس شخص سے فرمایا، رسول اللہ بھے نے تو نہیں ان طلاقوں کی وجہ سے رجوع کا حکم فرمایا جوائے پاس باقی تھیں اور تیری حالت میہ ہے کہ تیرے لئے کوئی طلاق باقی نہیں ہے جسکے ساتھ تو اپنی بیوی سے رجوع کرے۔

امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ ھے نے روایت کیا کہ حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں:

قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَّدُخُلَ بِهَا قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجاً غَيْرُهُ، وَإِذَا كَانَ أَتَٰى بِهِ أَوْجَعَهُ.

لعنی حضرت عمر بن خطاب فی نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے مقاربت سے قبل بیک وفت اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں کہ تین طلاقیں واقع ہو گئیں جب تک وہ عورت دوسرے خاوند کے پاس ندرہے پہلے خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی۔اور جب کوئی ایسا شخص لایا جاتا جس نے بیک وفت تین طلاقیں دی ہوتیں تو آپ اسے سزادیتے۔

#### ائهی سےروایت ہے:

حضرت زيد بن وبب فرمات بين كه مدينه منوره مين ايك تخص في بيوى كو ہزار طلاقين ورد وين فَرَفَعَ ذلك إلى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنُتَ أَلَعَبَ فَعَلَاهُ عُمَرُ اللهُ رَّةِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ لِيَكُفِيكَ ثَلَاثُ (١٥)

<sup>•</sup> ٥ - سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٤) ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث الخ، صدر ١٤٥، حديث ٢٩٥١،

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

الحلاق ثلاثه كالترق علم المساقلة المساقلة على المساقلة المساقلة المساقلة المساقلة المساقلة المساقلة المساقلة ا

لعنی تویہ فیصلہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا تو کھیلتا ہے؟ اوراس کے سر پر کوڑا مارااور فرمایا تجھے تین کافی ہیں یعنی تیری بیوی تین طلاقوں سے ہی تجھ پر حرام ہوگئ۔

امام ابوجعفراحد بن محرطحاوی متوفی ۳۲۱ هروایت کرتے ہیں کہ:

یمی مسله جب حضرت انس کے سے بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ عورت اس مرد پر حلال نہیں جب تک کسی دوسرے خاوند کے پاس ندر ہے۔ پھر فرمایا کان عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابُ إِذَا الَّتَىٰ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ ثَلَاثاً أَوْجَعَ ظَهُرَهُ۔(٥٢)

یعنی حضرت انس کے فرماتے ہیں حضرت عمر کے پاس جب کسی ایسے مخص کو لایا جاتا جس نے اپنی ہیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دی ہوتیں تو آپ اس کی پیٹھ پر مارتے۔ امام ابن ابی شیبہ متو فی ۲۳۵ ھروایت کرتے ہیں:۔

عَنُ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا أَتَىٰ بِرَجُلٍ قَدُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًاً فِيُ مَجُلِسٍ أَوُجَعَهُ ضَرُبًا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا\_(٥٣)

یعنی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے پاس کو کی ایسا شخص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہوں تو آپ اس کو مارتے تھے اور ان کے درمیان تفریق کردیتے تھے۔

(۵) حضرت عثمان غنی ﷺ کا فتو کی:۔

امام ابن البي شيبه متوفى ٢٣٥ هروايت كرتے بين:

عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي يَحُييٰ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عُثْمَانَ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقُتُ الْمُرَأَّتِي مِائَةً قَالَ: ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَسَبْعَةٌ وُّتِسُعُونَ عُدُواَنْ (٥٤)

٥١ - سنن الكبرئ، جلد(٧)، كتاب الخلع و الطلاق، باب(١٤) ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث الخ، ص ٤١ - ١٤٩٥،

- ٥٢ شرح معانى الآثار، جلد(٢)، جزء(٣)، كتاب(٨) الطلاق، باب(٢) الرجل يطلق إمرأته ثلاثا معاً،
   ٥٩ حديث:٤٨٨٤،
- ٥٣\_ مصنف إبن شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١١) من كره أن يطلق الرجل إمرأته ثلاثا في مقعد واحد الخ، ص١١، حديث:٣،

یعنی معاوید بن ابی کیلی کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی کے پاس آ کرایک شخص نے کہا میں نے بیوی کم میں ہوگی ہوں کہ اپنی بیوی کو سوطلا قیں دی ہیں، آپ نے فرمایا تین طلاقوں سے تمہاری بیوی تم پر حرام ہوگئ اور باقی ستانو سے طلاقیں صدیے تجاوز ہیں۔

(۱) حضرت على مرتضى ﷺ كافتوى: ـ

امام الوبكراحد بن حسين بيهتي متوفي ۴۵۸ هدوايت كرتے بين كه:

عَنُ عَلِيٍّ فِيُمَنُ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبُلَ أَنُ يَّدُخُلَ بِهَا قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ \_(٥٥)

یعنی حضرت علی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کومقار بت ہے بل تین طلاقیں دے دیں تو آپ نے فرمایا اس کی بیوی اس پراس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے خاوند کے پاس ندر ہے۔

امام ابن الى شيبة توفى ٢٣٥ هاورامام على بن عمر والطنى متوفى ٣٥٨ هروايت كرت بين: عَنُ حَبِيبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنِّى طَلَّقُتُ امُرَأَتِى أَلْفاً قَالَ بَانَتُ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَأَقْسِمُ سَائِرَهَا بَيْنَ نِسَائِكَ ـ (٥٦)

یعنی مبیب کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس آگرایک خض کہنے لگا میں نے اپنی ہوی کو ہزار طلاقیں دی ہیں آپ نے فر مایا تمہاری ہوی تین طلاقوں سے جدا ہوگئ باقی طلاقیں اپنی ہویوں میں تقسیم کردو۔

امام ابوبکراحد بن حسین بیہق متوفی ۴۵۸ هدروایت کرتے ہیں کہ:

عَنُ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَلِيٍّ عَلِي عَلَي قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ (٥٧)

- ٥٤ مصنف إبن أبى شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١١) فى الرجل يطلق إمرأته مائة أو
   ألفا فى قول واحد، ص١٦، حديث: ٨.
- ، ٥ \_ سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث، ص ٤٧ ٥، حديث: ٩ ٥ ٩ ٩ ،
- ٥٦ مصنف إبن أبى شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٢) فى الرجل يطلق إمرأته مائة أو
   ألفا فى قول واحد، ص١٦، حديث:٥،
  - سنن دارقطنی، جلد(۲)، جزء(٤)، كتاب الطلاق، حدیث: ۹۰۱، ص۱۹،

طلاق ثلاثه كاشرع حكم

یعنی امام جعفر صادق اپنے والد حضرت امام باقر سے اور وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا جوکوئی اپنی بیوی کو ایک دم ہزار طلاقیں دے دیے تو اس کی بیوی اس پراس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند کے پاس ندر ہے۔

(٤) حضرت عبدالله ابن مسعود ﷺ كافتوى: \_

الم ما لك بن الس متوفى الما عاروايت كرت إلى الله بَنِ مَسُعُودٍ فَقَالَ ابْنُ مَسُعُودٍ صَدَقُوا مَنُ طَلَّقَ كَمَا قَيْلَ لَكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي إِنَّهَا قَدُ بَانَتُ مِنِيء فَقَالَ ابْنُ مَسُعُودٍ صَدَقُوا مَنُ طَلَّقَ كَمَا أَمْرَهُ اللهُ فَقَدُ بَيَّنَ اللهُ لَهُ، وَمَنُ لَبَسَ عَلَىٰ نَفُسِهِ لُبُساً ، جَعَلْنَا لُبُسَهُ مُلْصَقاً بِهِ، لَا تَلْبُسُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنُكُم ، هُو كَمَا يَقُولُونَ -(٨٥)

یعنی ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کوآ ٹھ طلاقیں دے دی ہیں، تو حضرت ابن مسعود کے نفر مایا علماء صحابہ نے تجھے کیا کہا، وہ بولا مجھ سے بیکہا کہ تیری بیوی تجھ سے بائن (جدا) ہوگئ تو آپ نے فر مایا انہوں نے بچ کہا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق طلاق دے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بیان فر ما دیا اور جو حکم کو اپنے اوپر مشتبہ کرے گا تو ہم اس کی بلااس پر ڈال دیں گے، اپنے آپ کو مشتبہ نہ کر وجو ہم اسے تم پر ڈال دیں گے، اپنے آپ کو مشتبہ نہ کر وجو ہم اسے تم پر ڈال دیں تیری بیوی کا حکم وہی ہے جو صحابہ کہتے ہیں (یعنی وہ تجھ سے جدا ہوگئی)۔

امام ابن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ هاور قاضی ثناء الله پانی پی متوفی ۱۲۲۵ هروایت کرتے بی که حضرت علقمه فرماتے بیں! ایک خض نے حضرت عبر الله بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی! إِنّی طَلَّقُتُ امُرَأَتِی تِسُعَةً وَّ تِسُعِینَ مَرَّةً قَالَ: فَمَا قَالُوا لَكَ؟ قَالَ قَالُوا: قَدُ حَرُمَتُ عَلَیٰكَ قَالَ فَقَالَ عَبُدُ الله: لَقَدُ أَرَادُوا إِنْ يَّبَقُوا عَلَیٰكَ بَانَتُ مِنْكَ بِشَلاثٍ وَسَائِرُهُنَّ عُدُوانَ \_

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٢) في الرجل يطلق إمرأته مائة أو ألفا في

٥٧\_ سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٤) ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث، ص٥٤/، حديث ٤٩٦٠،

ره. الموطا للامام مالك بن أنس، كتاب (٢٩) الطلاق، باب (١) ماجاء البتة، ص ٤٨٩، حديث: ٢

قول واحد، ص١٢، حديث: ١، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ-١٩٩٤، ) (تفسير مظهري، جلد(١)، سورة البقرة، آيت:٢٢٩، ص٢٠٣، مطبوعه: بلوچستان بك ڐيو، كوئته)

(لینی) کہ میں نے اپنی بیوی کو ننا نوے طلاقیں دی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فر مایا علاء صحابہ نے مجھے اس کا کیا تھم بتایا؟ اس نے جواب دیا انہوں نے کہا ہے تیری بیوی تجھ پر حرام ہوگئی، تو علقمہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فر مایا تین طلاقوں نے تجھے سے تیری بیوی کوالگ کردیا اور باقی سب حدسے تجاوز ہیں۔

مندرجہ بالا دونوں روایات سے بیجی معلوم ہوا کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے تین ہونے اوران سے بیوی کے حرام ہونے برصحابہ کرام علیہم الرضوان کا اتفاق ہے۔

امام ابن الى شيبه متوفى ٢٣٥ هاور امام الوبكر احمد بن حسين بيهى متوفى ٢٥٨ ه نے روايت كيا ہے: عَنُ عَلُقَمَه عَنُ عَبُدِ اللهِ أَنَّهُ سُولَ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ مِائَةَ تَطُلِيُقَةٍ قَالَ: حَرَّمَتُهَا ثَلَاثٌ وَسَبْعَةُ وَتِسُعُونَ عُدُواَلًّ۔

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٦) في الرجل يطلق إمرأته مائة أو ألفا في قول واحد، ص١٢، حديث:٢، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٤هـــ ١٩٩٤،)

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٣) الإختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة، ص٤٤٥، حديث:٨٤٤٨، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى٢١٤٨.

لین علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دیدیں آپ نے فرمایاتین طلاقوں سے اسکی بیوی حرام ہوگئی باقی ستانوے حدسے تجاوز ہیں۔

#### امام ابن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ ه نے روایت کیا ہے:

عَنِ ابْنِ سِيُرِيْنَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُرَأَّتِيُ كَلَامٌ فَطَلَّقُتُهَا عَدَدَ النُّجُومِ قَالَ: تَكَلَّمُتَ بِالطَّلَاقِ؟ قَالَ: نَعَمُ! قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ فَقَلْدَ بَيَّنَ لَهُ وَمَنُ عَبُدُ اللهِ: قَدُ بَيَّنَ اللهُ الطَّلَاقَ فَعَمَّنُ أَخَذُتَهُ؟ فَمَنُ طَلَّقَ كَمَا أَمْرَهُ الله فَقَدُ تَبَيَّنَ لَهُ وَمَنُ لَبِسُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنُكُمُ هُوَ كَمَا لَبِسُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنُكُمْ هُوَ كَمَا تَقُولُونَ -

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٣) من قال لإمرأته: انت طالق عدد

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

النجوم، ص١٣، حديث:١، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ-١٩٩٤)

لین ابن سرین، حضرت علقمہ سے اور وہ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے اور میری بیوی کے درمیان کچھ بات ہوگئ تو میں کہ آپ نے اسے تاروں کی تعداد کے برابر طلاقیں دے دیں تو آپ نے فرمایا تو نے طلاق کا لفظ زبان سے کہا؟ وہ کہنے لگا ہاں، راوی کہتا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ نے طلاق دینے کا طریقہ بیان فرمایا دیا ہے، بیطریقہ تو نے کس سے لیا؟ پس جو شخص اللہ تعالی کے حکم کے موافق طلاق دے گا تو اللہ تعالی نے اس کا حکم بیان فرمادیا ہے اور جو حکم کو اپنے او پرمشتبہ کرے گا تو اللہ تعالی ہے، اپنے آپ کو مشتبہ نہ کر وجو ہم اسے تم پر ڈال دیں۔

اس سے ثابت ہوا صحابہ کرام کے نزدیک بھی اگر کوئی این بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیتو واقع ہوجاتی ہیں اور وہ عورت اس مرد پرحرام ہوجاتی ہے۔

(٨) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كافتوى: -

(صحيح مسلم، جلد(٥)، جزء(١٠)، كتاب(١٨) الطلاق، باب(١) تحريم طلاق الحائض الخ، ص٥٥، حديث: ١ (١٤٧١)، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ه-٢٠٠٠)

یعنی اوراگرتم نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں تو بیوی تم پرحرام ہوگئ جب تک وہ تمہارے علاوہ کسی اور خاوند کے پاس ندرہے حلال نہ ہوگی اور تم نے اس کو اکھٹی تین طلاقیں دے کراللہ تعالی نے تمہیں طلاق دینے کا جوطریقہ بتایا تھا اس کی نافر مانی کی ہے۔

امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۱۳۸۵ ھے نے چار مختلف اسناد سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنها سے طلاق کے متعلق سوال کیا جاتا تو آپ فرماتے ، جبتم نے اپنی بیوی کوایک یا دوطلا قیں دی ہیں تو تم رجوع کر سکتے ہو کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اس چیز کا حکم دیا تھا

إِنْ كُنُتَ طَلَّقُتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدُ حَرُمَتُ عَلَيُكَ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجًا غَيْرَكَ وَ عَصَيُتَ الله فِيُمَا أَمَرَكَ مِنُ طَلَاقِ امُرَأَتِكَ.

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

(سنن دار قطنی، جلد(۲)، جزء(٤)، كتاب الطلاق، حدیث:۳۹۲۱-۳۹۲۲-۳۹۲۲-۳۹۲۹، ص۱۹-۱۸-۲۰، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ۲۱،۱۶۵هـ ۱۹۹۳)

یعنی اور اگرتم نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں تو وہ تم پر حرام ہوگئ جب تک وہ تمہارے علاوہ کسی اور خاوند کے پاس ندر ہے حلال نہ ہوگی اور تم نے اس کواکھٹی تین طلاقیں دے کراللہ تعالی نے تمہیں طلاق دیئے کا جوطریقہ بتایا تھا اس کی نافر مانی کی ہے۔

امام ابوبکراحربن حیین بیہ قی متوفی ۱۵۸ هے نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے طلاق کے متعلق سوال کیا جاتا تو آپ فرماتے ، جبتم نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دی بیں تو تم رجوع کر سکتے ہو کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اس چیز کا حکم دیا تھا۔
اِنْ کُنُتَ طَلَّقُتُهَا نَکَلْنًا ، فَقَدُ حَرُمَتُ عَلَیْكَ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُ جاً غَیْرَكَ وَ عَصَیْتَ الله فِیُمَا أَمْرَكَ مِنُ طَلَاق امْرَأَتِكَ.

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٣) الإختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة، ص١٤١، حديث:١٤٩٤١، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ-١٩٩٩،)

لیعنی اورا گرتم نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں تو بیوی تم پرحرام ہوگئ جب تک وہ تمہارے علاوہ کسی اور خاوند کے پاس ندر ہے حلال نہ ہوگی اور تم نے اس کواکھٹی تین طلاقیں دے کراللہ تعالی نے تمہیں طلاق دینے کا جوطریقہ بتایا تھااس کی نافر مانی کی ہے۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہوجاتی ہیں۔ امام علی بن عمر دارقطنی متو فی ۳۸۵ھ نے ریبھی روایت کیا ہے۔

عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ: مَنُ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا، فَقَدُ بَانَتُ مِنْهُ، وَعَصِيْ رَبَّهُ، وَخَالَفَ السُّنَّةِ

(سنن دار قطنی، جلد(۲)، جزء (٤)، كتاب الطلاق، ص ٣٠، حديث: ٣٩٧٧– ٣٩٧٨، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ٩٩٦-١

لعنی حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فر مایا جس شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں تین طلاقیں بیک وقت دے دیں تو عورت اس سے جدا ہوجائے گی اور اس طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٥) من جعل الثلاث واحدة الخ، ص٥٥٠، حديث:١٤٩٧٦، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.١٤٢هـ-١٩٩٩،)

لینی حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہمانے اُس شخص سے فر مایا جس نے اپنی ہیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دی تھیں کہ تجھ پر تیری ہیوی حرام ہوگئی۔

امام ابوجعفراحمد بن محمر طحاوی متوفی ۳۲۱ هاورامام ابن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ هه،امام ابوبکر احمد بن حسین بیهجی متوفی ۴۵۸ هروایت کرتے ہیں:

عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابُنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّى طَلَّقَ الْمُرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّ عَمَّكَ عَصَى الله فَأَتمه الله (فَانُدَمَهُ الله) وَأَطَاعَ الشَّيُطَانَ فَلَمُ الله (فَانُدَمَهُ الله) وَأَطَاعَ الشَّيُطَانَ فَلَمُ يَجُعَلُ لَهُ مَخُرَجًا، فَقُلُتُ: كَيُفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ يُّحِلَّهَا لَهُ؟ فَقَالَ (مَنُ يُخَادِعَ الله يُخادِعَه).

(شرح معانی الآثار، جلد(۲)، جزء(۳)، کتاب(۸) الطلاق، باب(۲) الرجل یطلق إمرأته ثلاثا معاً، ص۵۰، حدیث:٤٤٦، مطبوعه: عالم الکتب، بیروت، الطبعة الأولی، ٤١٤هـ ١٩٩٤،)

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٠) من كره أن يطلق الرجل إمرأته ثلاثا في مقعد واحد، ص١١، حديث:٢، مطبوعه: دارالفكر، بيروت، الطبعة الأولى١٤١٤هـ-١٩٩٤)

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٥) من جعل الثلاث واحدة، ص٥٥٠، حديث:١٨٩٨، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى١٤٢٠هـ-١٩٩٩،)

لینی مالک بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں عرض کی حضرت میرے چپانے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دیدی ہیں آپ نے فر مایا تیرے پچپانے اللہ کی نافر مانی کی ہے تو اللہ نے اسے پشیمان کردیا اور اس نے شیطان کی اطاعت کی ہے جس نے اس کیلئے نگلنے کی راہ نہیں چھوڑی مالک بن حارث کہتے ہیں میں نے کہا آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا تھم ہے وہ عورت اس کیلئے حلال ہوگی؟ تو آپ نے فر مایا جواللہ کودھو کہ دیا ہے۔

امام ابن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ هروایت کرتے ہیں: ا

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً قَبُلَ أَنْ يَّدُخُلَ بِهَا لَمُ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ وَلَوُ قَالَهَا تترى بَانَتُ بِالْأُولِيْ. طلاق ثلاثه كاشرع تحكم

شخص نے ایبا کر کے اپنے رب کی نافر مانی اور سنت کا خلاف کیا۔ امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ ھروایت کرتے ہیں:

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ إِذَا نَكَحُتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَهِيَ كَالْكِ إِذَا نَكَحُتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَهِيَ كَالِكَ إِذَا نَكَحَهَا وَإِنْ كَانَ طَلَقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيُنِ أَوْ ثَلَثاً فَهُوَ كَمَا قَالَ-

(مؤطا إمام محمد، كتاب الطلاق، باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق، ص١٨٩٠، حديث:٥٦٤، مطبوعه: المكتبة العلمية)

یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے جب کوئی شخص کہے اگر میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا تو اسے طلاق ہے پھر جب اسی عورت سے نکاح کیا تو اسی طرح موگی ( یعنی اسے طلاق ہو جائے گی ) اگر اس نے اسے ایک طلاق یا دو طلاقیں یا تین طلاقیں دی تھیں تو اتنی ہی واقع ہو جائیں گی جتنی اس نے دی تھیں۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ بیک وفت دی گئی تین طلاقیں نتیوں ہی واقع ہوجاتی ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ متو فی ۲۳۵ ھروایت کرتے ہیں

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ! إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، قَالَ: بَانَتُ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَّسَبُعَةٍ وَّتسُعُونَ يُحَاسِبُكَ اللّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَة.

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٢) في الرجل يطلق إمرأته مائة أو ألفا في قول واحد، ص١٣، حديث: ١٠، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ-١٩٩٤،)

لین ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں آیا راوی کہتا ہے میں بھی ایکے پاس تھا۔ کہنے لگا اے ابوعبدالرحمٰن! (حضرت ابن عمر کی کنیت ہے) میں نے اپنی بیوی کوسو بار طلاق دی ہے تو آپ نے فرمایا تیری بیوی تین طلاق سے تجھ سے جدا ہوگئی باقی ستانوے کا حساب تجھ سے اللہ تعالی بروز قیامت فرمائیگا۔

(۹) حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها كافتوكى: ــ امام ابوبكراحد بن سين بيهق متوفى ۴۵۸ هروايت كرتے بي كه: عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا: حَرُمَتُ عَلَيْكَ ــ

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤) كتاب(١١) الطلاق، باب(١٩) في الرجل يقول لإمرأته أنت طالق الخ، ص٢١، حديث:٧، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٤ (هـ ١٩٩٤)

یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دید ہے تو وہ عورت اس پر اسوقت تک حلال نہیں ہے جبتک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے اور اگر اس نے متفرق الفاظ سے بیطلاقیس دیں تو اس صورت میں پہلی طلاق سے بائنہ ہوجا کیگی۔

اس سے معلوم ہوا کہ غیر مدخول بہا کواگرا لگ الگ طلاقیں دی جائیں تو وہ پہلی طلاق سے ہی بائن ہوجاتی ہے پھروہ محل طلاق نہیں رہتی جودوسری طلاقیں واقع ہوسکیں اس لئے بقیہ دولغو ہوجاتی ہیں۔

امام ابوداو دسلیمان بن اشعث متوفی ۲۵۵ ه امام علی بن عمر دار قطنی متوفی ۳۸۵ ه اور امام ابو بکر احمد بن حسین بیمی متوفی ۴۵۵ ه دوایت کرتے میں که حضرت مجابد نے بیان کیا ، میں حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما کے پاس بیٹا تھا ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ میں نے اپنی بیوک کو تخت غصے کی حالت میں ایک دم تین طلاقیں دے دی میں قال: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنُتُ أَنَّهُ رَآدَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَنُطَلِقُ أَحدُكُمُ فَيَرُكُ المُحمُوفَةَ ثُمَّ قَالَ: فَقَولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَإِنَّ الله قَالَ: ﴿ وَمَنُ يَتَّقِ الله يَجْعَلُ لَه مَحُرَجًا ﴾ وَإِنَّكَ لَهُ مَحُرَجًا هو وَإِنَّكَ لَهُ مَنْ الله فَلَهُ أَجدُ لَكَ مَحُرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتُ مِنْكَ امْرَأَتُكَ \_

(سنن أبى داؤد، جلد(٢)، كتاب(٧) الطلاق، باب(١٠) نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ص٤٤٩، حديث:٢٩١٧، مطبوعه: دار إبن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ-١٩٩٧)

(سنن دار قطنی، جلد(۲)، جزء(٤)، كتاب الطلاق، ص ۱۰ـ ۱۱-۳۲، حدیث:۳۸۸۲-۳۹۸۹، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى١٤ ١٧هـ ١٩٩٦،)

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٥) الإختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة، ص٢٤٥، حديث:١٤٤٣، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى١٤٠هـ-١٩٩٩.)

(لیعن) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ اس کی بیوی کواس کی طرف لوٹادیں گے پھر آپ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی حماقت پر سوار ہوکرالی حرکت کر بیٹھتا ہے پھر چلا آتا ہے اور کہتا ہے اے ابن عباس، اے ابن عباس اور اللہ

تعالی نے فرمایا ہے (اور جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ پیدا فرمادیتا ہے) اور بیٹ نے شک تو اللہ سے نہیں ڈرا تو میں تیرے لیے نکنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا۔ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری عورت جھ پر جدا ہوگئی لیعنی تین طلاقیں واقع ہونے کی وجہ سے جھ پر حرام ہوگئی۔

یعنی اگر تو سنت کے مطابق طہر میں ایک طلاق دیتا تو تجھے سوچنے کا موقع ملتا اور اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی راستہ پیدا فرمادیتا اور پھر تو اللہ سے نہیں ڈرا تو نے اس کے تکم پڑمل نہیں کیا اور بیک وقت تین طلاقیں دے بیٹھا تو میں کیا کرسکتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بیک وقت دی گئی تین طلاقوں سے ایک طلاق واقع ہوتی اور اس کے بعدر جوع ممکن ہوتا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اسے رجوع کرنے کا تکم فرماتے حالا نکہ آپ نے رجوع کا حکم نہ مایا بلکہ فرمایا فکہ فرمایا فکہ آپ نے درجوع کا حکم نہیں فرمایا بلکہ فرمایا فکہ آپ نے درجوع کا حکم نہیں فرمایا بلکہ فرمایا فکہ وقع ہو آجد کہ لک مَخْرَ ہوا میں تیرے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں یا تا یعنی تیری بیوی پر مینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں لہذا اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوت دی گئی تین طلاقوں کے بعد میں تیرے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں یا تا، حضرت ابن عباس تو راستہ نہیں یا تا، حضرت ابن

امام ابودا ورسلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ هفر ماتے بین اس حدیث کو

ا..... حميد الاعرج وغيره في مجامد ازابن عباس

۲..... شعبه نے عمروبن مرہ از سعید بن جبیراز ابن عباس

سسسالیب اورابن جریج دونول نے عطاء از ابن عباس

۴.....اعمش نے از مالک بن حارث از ابن عباس ......اور

۵....ابن جریج از عمروبن دیناراز ابن عباس سے روایت کیا ہے:

كُلُّهُمُ قَالُوا فِي الطَّلَاقِ النَّلاثِ: إِنَّهُ أَجَازَهَا، قَالَ: وَبَانَتُ مِنْكَ

(سنن أبى داؤد، جلد(۲)، كتاب(۷) الطلاق، باب(١٠) نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ص٤٤٩، حديث:٢١٩٧، مطبوعه: دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ-١٩٩٧،)

یعنی سب نے بیک وقت تین طلاق کے بارے میں کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیک وقت دی گئیں تین طلاقیں نافذ فر مادیں (اور پہنیں فر مایا کہ بیک وقت دی گئیں تین طلاقوں

طلاق ثلا شد کا شرعی تکم

سے تین نہیں ایک واقع ہوتی ہے)اور (یہ) فرمایا تیری بیوی تین طلاق واقع ہونے کی وجہ سے تجھ سے جدا ہوگئی۔ جدا ہوگئی۔

امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۳۸۵ ھ دومختلف سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیرا درمجاہد بیان کرتے ہیں:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ: أَخُطَأَ السُّنَّةَ وَحَرُمَتُ عَلَيْهِ امُرَأَتَهُـ

(سنن دارقطنی، جلد(۲)، جزء(٤)، كتاب الطلاق، ص ۱۰ حدیث: ۳۹۰۳-۳۹، ص ۱۰، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ۱٤١٧هـ-۹۹،

یعنی حضرت ابن عباس سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی بیوی کو ستاروں کی تعداد کے برابر طلاقیں دی تھیں آپ نے فر مایاس نے سنت کے خلاف کیا اور اسکی بیوی اس پر حرام ہوگئی۔

امام ابن الى شيب توفى ٢٣٥ هاورامام احمد بن يبه قى متوفى ٢٥٨ هروايت كرتے بين: عَنُ عُمَرٍ و سُئِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ فَقَالَ: يَكُفِيهِ مِنُ ذَلِكَ رَبُّسُ الْجَورُزَاءِ -

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٣) من قال لإمرأته: أنت طالق عدد النجوم، ص١٤، حديث:٣، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هــ ١٩٩٤ء)

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٥) من جعل الثلاث واحدة الخ، ص٥٥٠. حديث: ١٤٩٨، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ-١٩٩٩)

یعنی حضرت عمرو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی شخص نے پوچھا کہ اگرکوئی شخص اپنی ہیوی کوستاروں کی مانند طلاقیس دے دیتواس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا اُسے ان میں سے برج جوزا کا سربی کا فی ہے (اور برج جوزا کے سر پر تین ستارے ہوتے ہیں تو مفہوم ہیہے کہ تجھے تین طلاقیں کا فی ہیں )۔

امام ابوبکر احمد بن حسین بیه بی متوفی ۴۵۸ هدو و مختلف سندوں سے روایت کرتے ہیں کہ عطاء بن بیار اور مجاہد نے بیان کیاا کی شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ: طَلَّقَتُ امُرَأَ تِنَى مِائَةً، قَالَ: تَأْخُدُ ثَلَاثاً وَتَدَعُ سَبُعاً وَّ تِسُعِینَ \_

(سنن الكبرى جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٥) من جعل الثلاث واحدة الخ، ص٥٥٠، حديث:١٤٩٧٧، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى١٤٢٠هـ-١٩٩٩،)

لعنی میں نے اپنی بیوی کوسو طلاقیں دے دی ہیں آپ نے فرمایا تین لے لو اور ستانو ہے چھوڑ دو لیعنی تین واقع ہو گئیں اور ستانو سے لغوہو گئیں۔

ابن انس روایت کرتے ہیں کہ:

عَنُ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، إِنِّى طَلَّقُتُ امُرَأَتِى مِائَةَ تَطُلِيُقَةٍ فَمَاذَا تَرَىٰ عَلَىَّ؟ فَقَالَ لَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ: طُلِّقُتُ مِنْكَ لِثَلَاثٍ وَّسَبُعٌ وَّتسُعُونَ اتَّخَذُتَ بِهَا آيَاتَ الله هُزُواً ـ اتَّخَذُتَ بِهَا آيَاتَ الله هُزُواً ـ

(مؤطا إمام مالك، جلد (٣)، كتاب الطلاق، باب ماجاء في البتة، صــ، حديث:٦٢٥، مطبوعه: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ-١٩٩٧،)

لیعنی ایک شخص نے حضرت ابن عباس کی خدمت میں عرض کی حضرت میں نے اپنی بیوی کو بیک وقت سوطلا قیس دے دی ہیں تو حضرت ابن عباس نے فر مایا تیری بیوی تین سے طلاق والی ہوگئ اور جوزیادہ ہیں وہ تو نے اللہ کی آیتوں سے مذاق کیا ہے۔

امام ابوجعفراحد بن محرطحاوی متوفی ۳۲۱ هدوایت کرتے ہیں که:

عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ جَبِيْرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتُهُ مِاثَةً فَقَالَ: ثَلَاثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ، وَسَبُعَةٌ وَتسُعُونَ فِي رَقَبَتِهِ، إِنَّهُ اتَّخَذَ آيَاتَ اللّهِ هُزُواً۔

(شرح معانى الآثار، جلد(٢)، جزء(٣)، كتاب (٨) الطلاق، باب(٢) الرجل يطلق إمرأته ثلاثا معاً، ص٥٨، حديث: ٤٨١ ٤، مطبوعه: عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٤ هـ ١٩٩٤)

یعنی حضرت سعید بن جیر گیمیان کرتے ہیں ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت سو طلاقیں دے دیں تو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے فرمایا تین طلاقوں نے اس کی بیوی اس پرحرام کر دی اور ستانو ہے اس کی گردن میں ہیں کہ اس نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا۔

امام علی بن عمر دار قطنی متوفی ۳۸۵ هے کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

ثَّلَاثٌ تَحَرِّمُ عَلَيُكَ امُرَأَتَكَ وَسَائِرُهُنَّ وَزَرٌ اتَّخَذُتَ آيَاتَ اللَّهِ هُزُواً۔ (سنن دار قطنی، جلد(۲)، جزء(٤)، کتاب الطلاق، ص١٠، حدیث:٣٨٨، مطبوعه: دار الکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولی ١٤١٧هـ- ١٩٩٦ء) خلاف ہوتووہ روایت قابل استدلال نہیں رہتی۔

(١٠)حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ كافتوى: ـ

امام ما لک بن انس متوفی ۹ کاره ،امام ابن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ هه ،امام ابوجعفراحمد بن محمد طحاوی متوفی ۳۵۸ هدروایت کرتے ہیں که حضرت عطاء بن بیان کیا:

جَاءَ رَجُلِّ يَّسُأَلُ ابُنَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ، عَنُ رَجُلِ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبُلَ أَنُ يُمُسَّهَا، قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلُتُ إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لِى عَبُدُ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ لَعُاصِ: إِنَّمَا أَنُتَ قَاضٍ، الْوَاحِدَةُ تَبَيَّنَهَا، وَالثَّلاَئَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ وَفِى الْمُصَنَّفِ لِابُن أَبِي شَيْبَةَ إِنَّمَا أَنْتَ قَاضِ وَلَسُتَ بِمُفْتِيُ ! -

(الموطا للامام مالك بن أنس، كتاب (٢٩) الطلاق، باب (١٥) طلاق البكر، ص٣٥٦، حديث :٩٥٨، مطبوعه: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الاولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧ء)

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٨) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، ص١٨، حديث:٣، مطبوعه: دارالفكر، بيروت، الطبعة الأولى١٤١٤هـ ١٩٩٤،)

(شرح معانى الآثار، جلد(٢)، جزء(٣)، كتاب(٨) الطلاق، باب(٢) الرجل يطلق إمرأته ثلاثا معا، ص٥٨، حديث ٤٤٨٦:٢، مطبوعه: عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٤١هـ ١٩٩٤،)

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٤) ماجاء إمضاء الطلاق الثلاث، ص٤٩ه. حديث:١٤٩٦٧، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ-١٩٩٩،)

لینی ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرو کی خدمت میں حاضر ہوکر ایس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی کو مقاربت سے قبل بیک وقت تین طلاقیں دے دیں تو عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ میں نے کہا غیر مدخول بہا کی طلاق صرف ایک ہے تو حضرت ابن عمروضی اللہ تعالی عنہا نے جھے کہا کنہیں ہے تو مگر ایک مردقصہ بیان کرنے والا جوقصہ گوئی علم فقہ سے مناسبت نہیں رکھتی ۔ غیر مدخول بہا کو ایک طلاق بائن کرد ہے گی اور تین طلاقیں حرام جب تک دوسر سے خاوند کے پاس ندر ہے پہلے خاوند کیلئے حلال نہ ہوگی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے آپ نے عطاء بن بیار سے فر مایا تو صرف قاضی ہے مفتی نہیں غیر مدخول بہا کو ایک بائن کرد ہے گی اور تین حرام ۔

لین بیک وقت دی گئ تین طلاقوں نے تیری بیوی تچھ پر حرام کردی اور تمام طلاقیں ہو جھ ہیں کہ تو نے اللہ کی آیوں کو خداق بنایا۔

ا مام ابو بكر احمد بن حسين بيهى متوفى مهم هروايت كرتے بين كه سعيد بن جير نے بيان كيا: أَنَّ وَجُلَّا جَاءَ إِلَى ابُنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ طَلَّقُتُ امُرَأَتِي أَلْفاً، فَقَالَ: تَأْخُذُ ثَلَاثاً وَتَدَعُ تِسْعَ مِاقَةٍ وَّ سَبُعَةً وَ تِسُعِينَ \_

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٥) من جعل الثلاث واحدة الخ، ص٥٥٠، حديث:١٤٩٧٦، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٤٠٠١هـ-١٩٩٩،)

لعنی ایک شخص حضرت ابن عباس کی خدمت میں آیا،عرض کی کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دی ہیں آپ نے فرمایا تین لے لے اور نوسوستانو ہے چھوڑ دیے یعنی تین واقع ہو گئیں باقی لغوہو گئیں۔

امام على بن عمر دارقطنى متوفى ٣٨٥ صروايت كرتے بيں، حضرت سعيد بن جبير نے بيان كيا أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلُفاً، فَقَالَ: يَكُفِيكَ مِنُ ذَٰلِكَ ثَلَاثٌ وَتَدَعُ تِسُعَمِائَةٍ وَسَعُنَدً

(سنن دار قطنی، جلد (۲)، جزء (٤)، كتاب الطلاق، ص١٠، حدیث:٣٨٧٩، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ٩٩٦-،)

یعنی ایک شخص نے بیوی کی ہزار طلاقیں دے دیں تو آپ نے اسے فر مایا ان میں سے تین مجھے کافی ہیں باقی نوسوستانو ہے چھوڑ دے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما کے متعدد فقا وی فرکئے گئے جن میں صراحة مُدکور بیں کہ بیک وفت دی گئیں تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں یہی آپ کا مذہب ہے اور اسی پر آپ فتو کا دیا کرتے تھے۔ اس سے روز روشن کی طرح واضح ہوگیا کہ جور وایات اس کے خلاف آپ سے مروی ہیں وہ آپ کی مرویات نہیں بلکہ آپ کی طرف منسوب ہیں کیونکہ پنہیں ہوسکتا کہ آپ جیسا جلیل القدر صحابی، رسول اللہ بھی سے ایک چیز روایت کرے پھر فقو کی اس کے خلاف دے۔ اگر منسوب نہیں بلکہ آپ ہی کی مرویات ہیں تو بھی منسوخ ہیں کیونکہ صحابی کا عمل اپنی روایت کر دہ عدیث کے خلاف ہوتو یہ اس حدیث کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے یعنی وہ احادیث کی طرح بھی قابل استدلال نہیں کیونکہ محدثین کے ہاں بھی یہی اصول ہے کہ راوی کا عمل جب اپنی روایت کے قابل استدلال نہیں کیونکہ محدثین کے ہاں بھی یہی اصول ہے کہ راوی کا عمل جب اپنی روایت کے قابل استدلال نہیں کیونکہ محدثین کے ہاں بھی یہی اصول ہے کہ راوی کا عمل جب اپنی روایت کے قابل استدلال نہیں کیونکہ محدثین کے ہاں بھی یہی اصول ہے کہ راوی کا عمل جب اپنی روایت کے قابل استدلال نہیں کیونکہ محدثین کے ہاں بھی یہی اصول ہے کہ راوی کا عمل جب اپنی روایت کے

طلاق ثلا شد کا شرع تحکم

(۱۱) حضرت ابو ہر ریرہ مظالفہ کا فتو ی:۔

امام ما لک بن انس متوفی ۹ کا رہ امام ابوجعفر احمد بن محمط طوی متوفی ۳۲۱ روامام ابوجعفر احمد بن حسین بیہی متوفی ۴۵۸ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس اور ابو ہریرۃ اللہ عبر مدخول بہا کو تین طلاقیں دینے والے کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا:

فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيُرَةً: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيُرَةً، فَقَدُ جَائَتُكَ مُعَضَّلَةً، فَقَالَ أَبُو هُرَيُرَةً: الْوَاحِدَةُ تَبَيَّنَهَا، وَالثَّلاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُـ

(الموطا للامام مالك بن أنس كتاب (٢٩) الطلاق، باب (١٥) طلاق البكر، ص٥٦، حديث : ـــ.، مطبوعه: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطيعة الثالثة ١٤١٨هـ ١٩٩٧ء)

(شرح معانى الآثار، جلد(٢)، جزء(٣)، كتاب(٨) الطلاق، باب(٢) الرجل يطلق إمرأته ثلاثا معا، ص٥٧، حديث.٤٤٧٨، مطبوعه: عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٤ هـ ١٩٩٤،)

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٤) ما جاء في امضاء الطلاق الثلاث، ص ٤٩، حديث:١٤٩٦م مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤٢٠هـ-١٩٩٩)

تو حضرت ابن عباس نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ فتو کی دے تیرے پاس ایک مشکل مسلمہ آیا ہے تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک طلاق اسے بائن کر دے گی ( یعنی اگر جدا جدا طلاق کے الفاظ کہے گا تو وہ عورت ایک سے ہی بائن ہوجائے گی کیونکہ وہ غیر مدخول بہا ہے ) اور تین طلاقیں اسے حرام کر دیں گی ( یعنی اگر تین طلاقیں ایک لفظ کے ساتھ کے گا تو تینوں ہی واقع ہوجائیں گی اور وہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہوجائے گی ) جب تک دوسرے خاوند کے پاس ندر ہے اس مر دیر حلال نہ ہوگی اور حضرت ابن عباس نے بھی ان ہی کی مثل فرمایا۔

امام ابن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ هاورامام ابو بکر احمد بن حسین بیه فی متوفی ۴۵۸ هروایت کرتے بیل که: عَنُ وَاقِع بُنِ سُحُبَانَ قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَیْنٍ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجُلِسٍ، قَالَ: أَثِمَ بِرَبِّهِ وَحَرُّمَتُ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ۔

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٠) من كره أن يطلق إمرأته ثلاثا الخ، ص١٠ مديث:١، مطبوعه: دارالفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ-١٩٩٤)

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٣) الإختيار للزوج الخ، ص٤٤٥،

حديث: ٩٤٩٤ ، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ٩٩٩٩،)

لینی واقع بن سحبان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین رہے سے سوال کیا گیا کہ ایک خص نے اپنی بیوی کوایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں تو آپ نے فرمایا اس شخص نے اپنی بیوی کوایک میں بیوی اس پرحرام ہوگئی۔

(۱۳) حضرت انس ظائی کا فتوی: ۔

امام ابن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ هروایت کرتے ہیں:

عَنُ شَقِيُقِ بُنِ أَبِيُ عَبُدِ اللّهِ عَنُ أَنَسٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ-(مصنف إبن أبى شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٨) فى الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، ص١٩، حديث:١٦، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ-١٩٩٤)

لینی حضرت انس کف فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دیں تو عورت اس پر حلال نہ ہوگی جب تک دوسر ہے فاوند کے پاس ندر ہے۔

(۱۴) حضرت مغيرة بن شعبه رفي كافتوى: \_

امام ابن الى شيبه متوفى ٢٣٥ هاورامام الوبكر احمد بن حسين بهقى متوفى ٢٥٨ هروايت كرتے بين كرحتے بين كرتے بين الى حازم، حضرت مغيره بن شعبه الله سے بيان كرتے بين:

الله سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ مِائَةً فَقَالَ: تَلَاثٌ تُحرِّمُنهَا عَلَيْهِ وَ سَبُعَةٌ وَّ تِسُعُونَ فَضُلٌ مصنف إبن أبى شيبه، جلد (٤)، كتاب (١١) الطلاق، باب (١٢) في الرجل يطلق إمرأته مائة أو ألفا في قول واحد، ص١٦، حديث: ٩، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٤ اه - ١٩٩٤، ص٩٤٥، رسن الكبرى، جلد (٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب (٤١) ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث، ص٩٤٥، حديث: ١٤٩٧، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٤ هـ ١٩٩٩،

لینی ایک شخص نے ان سے اُس شخص کے متعلق سوال کیا جس نے اپنی ہوی کو بیک وقت سوطلاقیں دی تھیں تو حضرت مغیرہ کے فرمایا تین طلاقوں میں اس کی بیوی اس پرحرام کردی اور باقی ستانو نے فنول گئیں۔

(١٥)حضرت امام حسن عظيه كافتوى: ١

امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۳۸۵ هاورامام ابوبکراحد بن حسین بیهقی متوفی ۴۵۸ هے نے

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

روایت کیاہے کہ:

عُنُ سُويُدِ بُنِ غَفُلَةٍ، قَالَ: كَانَتُ عَائِشَةُ النَّخَعمية عِنْدَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ وَبُويعَ الْحَسَنُ بِالْخِلافَةِ، قَالَتُ: لِتهنئكَ الْخِلافَةُ، يَا أَمِيُم طَالِبٍ فَهُ فَقَالَ: يُقُتَلُ عَلِيٌّ، وَتطهرين الشِّمَاتَةَ، اذُهْبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: فَتُلفعتَ نِسَاجَهَا، وَقَعَدُتَّ حَتَّى انْقَضَتُ عِدَّتَهَا، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرةِ آلَافِ مَتُعَةٍ، فَتَلفعتَ نِسَاجَهَا، وَقَعَدُتَ حَتَّى انْقَضَتُ عِدَّتَهَا، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرةِ آلَافِ مَتُعَةٍ، وَبَقِيَةٌ بَقِى لَهَا مِنُ صَدَاقِهَا، فَقَالَتُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ، مِن حَبِيبٍ مُفَارِقٍ، فَلَمَّا بَلَغَهُ قُولَهَا بَكَهُ وَلَهَا بَكَىٰ وَقَالَ لَوُلا أَنْيُ سَمِعُتُ جَدِّى أَوْ حَدَّنَى أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّى يَقُولُ: "أَيْمَا رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُبُهَمَةً، أَو ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقُراءِ، لَمْ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" لَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّ

(سنن دار قطنی، جلد(۲)، جزء(٤)، كتاب الطلاق، ص۲۰، حدیث:۳۹۲۸، مطبوعه: دارالكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولی۱٤۱۷هـ-۹۹۲۰)

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٤) ما جاء إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات، ص٥٥٠ حديث: ١٤٩٧، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى. ١٤٦٠هـ ٩٩٩ ١٤١)

لیخی سوید بن عفلہ بیان کرتے ہیں کہ عاکشہ شعمیہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے نکاح میں تھیں جب حضرت علی شہید ہوئے تو اس نے حضرت امام حسن سے کہا کہ اے امیر المؤمنین! خلافت مبارک ہو، حضرت امام حسن نے فرمایا تم حضرت علی کی شہادت پر خوشی کا اظہار کررہی ہو، جاؤتم کو تین طلاقیں دیں، اس نے اپنے کپڑے لئے اور بیٹے گئی حتی کہ اسکی عدت پوری ہوگئی، حضرت امام حسن نے اسکی طرف اس کا بقیہ مہر اور دس ہزار رو پیہ صدقہ بھیجا، جب اسکے پاس قاصد یہ مال لے کر آیا تو اس نے کہا مجھے اپنے جدا ہونے والے محبوب سے بی تھوڑا ماسامان ملا ہے جب حضرت امام حسن گئی تک بیہ بات پہنچی تو آپ نے آبدیدہ ہوکر فرما یا اگر میں ماسامان ملا ہے جب حضرت امام حسن گئی تک بیہ بات پہنچی تو آپ نے آبدیدہ ہوکر فرما یا اگر میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں خواہ الگ الگ طہروں میں یا میں وقت تو وہ عورت اس کیلئے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور خاوند کے پاس نہ رہے" تو میں بیک وقت تو وہ عورت اس کیلئے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور خاوند کے پاس نہ رہے" تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔

(١٦) أُمُّ المؤمنين حضرت عا نَشهرضي الله تعالى عنها كافتوكي: \_

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

امام ابن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ ہدروایت کرتے ہیں کہ اُمُّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فتو کی دیا کرتی تھیں کہ جس شخص نے مقاربت سے قبل اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تواس کی بیوی اس پر حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند کے پاس ندر ہے۔

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤) كتاب(١١) الطلاق، باب(١٨) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، ص١٩، حديث: ٩، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى١٤١هـ-١٩٩٤،)

### (١٤) أمُّ المؤمنين حضرت أمِّ سلمدرض الله تعالى عنها كافتوكى: -

امام ابن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ بهروایت کرتے ہیں کہ:

عَنُ جَابِرِ قَالَ: سَمِعُتُ أُمَّ سَلِمَةَ سُئِلَتُ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا قَبُلَ أَنُ يَدُخُلَ بِهَا فَقَالَتُ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوُجُهَا.

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٨) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، ص١٩٠، حديث: ٦، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٤هـ ١٩٩٤ء)

یعن صحابی رسول حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ اُمُّ المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا ایک شخص نے مقاربت سے پہلے ایک بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں تو آپ نے فرمایا اس کی بیوی اس پراس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرا شوہراس سے وطی (ہمبستری) نہ کرے۔

### (۱۸) حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ کامؤقف: ۔

امام ابن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ هروایت کرتے ہیں کہ:

قَدُ طَلَّقَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوُفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاتًا فَلَمْ يَعُبُ عَلَيْهِ ذلِكَ.

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١١) من رخص للرجل أن يطلق الخ، ص١١، حديث:١، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٤هـ ١٩٩٤ء)

لینی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تو کسی نے اسکو معیوب نہیں سمجھا۔

ا مام ابوبکر احمد بن حسین بیم قی متوفی ۲۵۸ ه نے روایت کیا ہے کہ: ابوسلمہ بیان کرتے ہیں طلَّق عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوُفٍ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا فَلَمُ يَعُبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. طلاق ثلاثه كاشرعي تحكم

حديث:١٤٩٦٦، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤٢٠هـ-١٩٩٩،

#### (٢٠) حضرت عاصم بن عمر رضى الدُّنها كامو قف: \_

مندرجه بالا روایت سے معلوم ہوا کہ عاصم بن عمر کا مؤقف بھی اس مسئلہ میں وہی ہے جوحضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ کے فتوی سے ظاہر ہے کیونکہ آپ نے غیر مدخول بہا کوتین طلاق کا حکم پوچھنے والے سے فر مایا کہ ابن عباس اور ابوہریرہ سے مسئلہ پوچھوا ور جو جواب دیں ہمیں بھی بتانا۔اسلئے کہ عام صحابہ مسائل میں فقہاء صحابہ کی طرف ہی رجوع کیا کرتے تھے جیسا کہ فتح القدیر (جلدری)، کتاب الطلاق، باب طلاق السنة، ص ۳۰، مطبوعه: دار احیاء التراث العربی، بیروت) میں ہے۔

#### (۲۱) حضرت معاذبن جبل ﷺ کامؤقف: ١

حضرت معاذی کامؤ قف بھی یہی ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں کیونکہ حضرت معاذی بیان کیا کہ رسول اللہ کے انہیں فر مایا'' اے معاذی جس نے طلاق برعت ایک دی یا دویا تین دیں ہم نے اس کی بدعت کولازم کر دیا'' جیسا کہ امام دار قطنی اپنی سنن میں اور امام بیجی نے اپنی سنن میں اسے روایت کیا ہے۔ اور حضرت معاذ جلیل القدر، عظیم المرتبت صحافی ہیں ان سے متصور نہیں کہ جسے وہ رسول اللہ کے خلاف دیں۔

محقق على الاطلاق الم ابن يهام متوفى الالاصفر ماتے بين لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء، والعبادلة، وزيد بن ثابت، و معاذ بن جبل، وأنس، وأبى هريرة وقليل والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم، وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحا بايقاع الثلاث، ولم يظهر لهم مخالف، فماذا بعد الحق إلا الضلال.

(فتح القدير، جلد(٣)، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، ص ٣٣٠، مطبوعه: دار احياء التراث العربي، ييروت)

لینی مجتهدین فقهاء صحابه کی تعداد میس سے زیادہ نہیں ہے جیسے خلفاء اربعہ (ابو بکر،عمر، عثمان علی)،عبادلہ (عبدالله بن مسعود،عبدالله بن عمر،عبدالله بن عبرالله بن عبرال

طلاق څلا شد کا شرعی تکم

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٣) الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة، ص٤٠٥، حديث:١٤٩٨، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ-١٩٩٩،

لعنی حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تو صحابہ کرا معلیہم الرضوان میں سےکسی نے بھی اس کومعیوب نہیں سمجھا۔

حفرت عبد الله بن زبير رضى الله تعالى عنهما بيان كرتے بين طَلَّقَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ رَفِّ اللَّاصَرَ بِنُتُ الْأَصُبَعِ الْكَلُبِيَّةِ فَبَتَّهَا۔

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(٣٨) ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت، ص٥٩٣، حديث: ١٥١٢٤، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ-١٩٩٩،

لینی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے تماضر بنت اصبع کوطلاق مغلظہ دی۔ ( لیعنی بیک وقت تین طلاقیں دیں )

#### (١٩) حضرت عبدالله بن زبيرض الله عنها كامو قف:

امام ما لک بن انس متوفی ۱۵ ها ما ابوجعفراحمد بن محمطاوی متوفی ۱۲۳ هاورامام ابوجعفراحمد بن حمیر طحاوی متوفی ۱۳۲۱ هاورامام ابوبحفراحمد بن حمین بیهی متوفی ۱۳۵۸ هروایت کرتے ہیں که حضرت معاویه ابن ابی عیاش انصاری سے بیان کیا کہ میں ،عبدالله بن زبیراورعاصم بن عمر کے ساتھ بیٹا تھا کہ ان کے پاس محمد بن ایاس ابن بیبر آیا اور کہا کہ ایک دیہاتی نے مقاربت سے قبل اپنی بیوی کو تین طلاقوں کا حکم پوچھا) تو آپ لوگوں کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے (لیمنی بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کا حکم پوچھا) تو حضرت ابن زبیر نے کہا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسکے بارے میں ہمارے پاس کوئی قول نہیں تُو حضرت عبدالله بن عباس اور ابو ہریرہ کے پاس چلا جا اور ان سے بیمسئلہ پوچھ پھر وہ جوبھی جواب ارشاد فرمائیں وہ آگر ہمیں بھی بتانا تا کہ ہمیں بھی بیمسئلہ معلوم ہوسکے اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عباس نے یہفتوئی دیا کہ ایک طلاق سے وہ بائن ہو جا نیکی اور تین سے حرام ، جب تک دوسرے عباس نہ رہے یاس نہ رہے اس مرد کیلئے علال نہ ہوگی۔

(الموطا للامام مالك بن أنس، كتاب (٢٩) الطلاق، باب (١٥) طلاق البكر، ص ٣٥٦، حديث: ٢٥٩ مطبوعه: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الاوليٰ ١٤١٨هـ ١٩٩٧،)

(شرح معانى الآثار، جلد(٢)، جزء(٣)، كتاب الطلاق، باب(٢) الرجل يطلق إمرأته ثلاثا معا، ص٥٧، حديث:٤٧٨٤، مطبوعه: عالم الكتب بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤١٤هـ.١٩٩٤)

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع و الطلاق، باب(١٤) ما جاء في امضاء الطلاق الثلاث، ص٤٩ه،

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

فقہائے صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے فتو کی حاصل کرتے تھے اور ان میں سے اکثر کے فقاو کی ہم نے نقل کے ہیں جن میں صراحة فدکور ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اور ان کے فقاو کی کا کوئی صحابی بھی مخالف نہیں ۔ پس یہی حق ہے کہ بیک وقت دی گئیں تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں حق کے علاوہ جو ہے وہ گمراہی ہے۔

صحابہ کرام علیہ مالرضوان میں سے حضرت عمر فاروق ،عثمان عفی ،علی مرتضی ،ام المؤمنین سے حضرت عمر فاروق ،عثمان عفی ،علی مرتضی ،ام المؤمنین عمر ،ابن عمر ،عبل کے ابو ہر میں ،عبد الحراث بین عمر اور معافظ بن عمر اور معافظ بن عمر اور معافل بن عمر اور عمر بنان کیا گیاسب کا یمی مذہب ہے اور سب یمی فتو کا دیا کرتے تھے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اور عورت شوہر ریز رام ہوجاتی ہے اور بے حلالہ شرعیہ حلال نہیں ہوتی۔

# تابعين عظام كے فتاوي

(۱) امام ابن شهاب زهری کافتویی: \_

امام ابن البي شيبه متوفى ٢٣٥ هروايت كرتے ہيں كه:

عَنِ الزُّهُرِىُ فِيُ رَجُلٍ طَلَّقَ الْمُرَأَّتَهُ ثَلَاثًا جَمِيُعًا قَالَ: إِنَّ مَنُ فَعَلَ فَقَدُ عَصىٰ رَبَّهُ وَبَانَتُ مِنْهُ الْمُرَأَّتَهُ۔

(مصنف إبن أبي شبيه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٠) من كره أن يطلق إمرأته ثلاثا في مقعد واحد الخ، ص١١، حديث: ٦، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٤١هـ ١٩٩٤ء)

لینی امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیں اس نے اپنے رب کی نافر مانی کی اوراس کی بیوی اس سے علیحدہ ہوگئ ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اورعورت شوہر پر

حرام ہوجاتی ہے۔

(۲) قاضی شریح کا فتو کی:۔

امام ابن الی شیبه متوفی ۲۳۵ هروایت کرتے ہیں کہ:

عَنِ الشَّعْبِيُ عَنُ شَرِيُحٍ قَالَ رَجُلِّ: إِنِّيُ طَلَّقْتُهَا مِائَةً قَالَ: بَانَتُ مِنُكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ إِسُرَافَّ وَمَعُصِيَةً.

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٢) في الرجل إمرأته مائة ألفا في قول واحد الخ، ص١٣، حديث: ١١، مطبوعه: دارالفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ١٩٩٤م)

یعی شعبی کہتے ہیں کہ شری کے سے کسی نے بوچھامیں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دی ہیں تو انہوں نے فرمایا تمہاری بیوی تین طلاق سے علیحدہ ہوگئ اور باقی طلاقیں اسراف اور معصیت ہیں۔

اس ہے بھی معلوم ہوا کہ بیک وقت دی گئیں تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ (۳) امام شعبی کافتو کی :۔

امام ابن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ هروایت کرتے ہیں که:

عَنُ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنُ يَّدُخُلَ بِهَا قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ-

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٨) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، ص١٩، حديث:١٣، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ-١٩٩٤،)

یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کومُقاریت سے قبل تین طلاقیں دے دُے تو امام شعبی اس معلق فرماتے ہیں وہ عورت اس پر حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔

(۴) امام حسن بصری کا فتو کی:۔

امام ابن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ هروایت کرتے ہیں کہ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ: إِنَّى طَلَّقْتُ امْرَأْتِي أَلْفاً قَالَ: بَانَتُ مِنْكَ جَوْزُ-

(مصنف إبن ابي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٢) في الرجل إمرأته مائة ألفا في قول واحد الخ، ص١٣، حديث:١٢، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى١٤١٤هـ ١٩٩٤،)

یعنی حضرت حسن بھری سے ایک شخص نے کہا میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں آپ نے فرمایا تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہوگئی۔ امام ابو بکرا حمد بن حسین بہجی متو فی ۴۵۸ ھے نے روایت کیا ہے کہ: طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

غَيْرَهُ وَإِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقاً مُتَّصِلاً فَهُوَ كَذٰلِكَ

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٨) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، ص١٩٠ حديث: ١١، مطبوعه: دارالفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ١٩٩٤)

یعنی مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ہیوی کومقار بت ہے قبل تین طلاق دے دے تو اسکے بارے میں حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں اگر اس نے ایک ہی کلمہ سے یوں کہا تجھے تین طلاقیں ہیں تو وہ عورت اس مرد پر حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر کے پاس نہ رہے اور اگر اس نے اسے جدا جدا جدا مُشَّصِلاً طلاقیں دی تھیں تو وہ اسی طرح ہے۔ (یعنی ایک سے ہی بائن ہوجائے گی)

### (١) امام جعفرصا دق ﷺ كافتوى: \_

امام علی بن عمر دار قطنی متوفی ۳۸۵ هروایت کرتے ہیں کہ:

عَنُ عَائِذِ بُنِ حَبِيُبٍ، عَنُ أَبَانِ بُنِ تَغُلَبَ قَالَ: سَأَلُتُ جَعُفَرَ بُنَ مُحَمَّدٍ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: بَانَتُ مِنْهُ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ، فَقُلُتُ لَهُ عَتَى النَّاسِ بِهِذَا؟ قَالَ: نَعَمُ-

(سنن دار قطنی، جلد(۲)، جزء(٤)، كتاب الطلاق، حدیث:۳۹۷۹، ص۳۱، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى١٤١٧هـ - ١٩٩٦،

لیمن عائذ بن حبیب بیان کرتے ہیں ابان بن تغلب سے مروی ہے کہ انہوں نے امام جعفر بن مجر کے سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جس نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دی تھیں تو آپ نے فر مایا اس کی بیوی اس سے علیحدہ ہوگئی اور وہ اس کے لئے حلال نہیں جب تک کسی دوسر ہے فاوند کے پاس ندر ہے راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا کہ آپ لوگوں کو بیہ فتوی دیتے ہیں (یعنی جو بھی بیک وقت اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو آپ، تینوں طلاقیں واقع ہونے اور بیوی کو ذکور شوہر پر حرام ہونے کا فتوی دیتے ہیں) آپ نے فر مایا ہاں (یعنی ہم بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے وقوع اور عورت کے حرام ہونے کا فتوی دیتے ہیں)۔

علامه آلوسی بغدادی متوفی ۱۲۵ اصل کرتے ہیں

عَنُ سَلِمَةِ بُنِ جَعُفَرَ الْأَحُمَسَ قَالَ: قُلُتُ لِجَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا أَنَّ

طلاق ثلاثه کا شرع جمکم

رَوَيُنَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصُرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِيُمَنُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامُرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَإِنْ شَاءَ طَلَقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنُقَضِى عِدَّتَهَا فَإِذَا بَانَتُ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعُدُ إِنْ شَاءَ۔

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق ، باب(٧) ما يقع وما لايقع علىٰ إمرأته من طلاقه، ص٥١٩، حديث:١٤٨٦٨، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ-١٩٩٩،)

یعنی امام حسن بھری سے مروی ہے کہ جس نے بید کہا کہ اگر اس نے اپنے بھائی سے بات کی تواسکی بیوی کو تین طلاق دیکر چھوڑ دے بات کی عدت گذر جائے اوروہ بائن ہوجائے تواسپنے بھائی سے بات کرے پھرا گرچاہے تواس عورت سے دوبارہ نکاح کرلے۔

اسے معلوم ہوا کہ بیک وقت دی گئ تین طلاقیں تنجیزاً اور تعلیقاً واقع ہوجاتی ہیں۔ (۵) حضرت ابرا ہیم خعی کا فتو کی:۔

امام ابن الى شىبەمتوفى ٢٣٥ ھەردايت كرتے ہيں كه:

عَنُ إِبُرَاهِيُمَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً قَبُلَ أَنُ يَّدُخُلَ بِهَا لَمُ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٨) في الرجل يتزوج المرأة الخ، ص١٩٠. حديث:١٢، مطبوعه: دارالفكر، بيروت، الطبعة الأولى١٤١٤هـ ١٩٩٤،)

لیتی حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہی کہ جب سی شخص نے مقاربت سے قبل اپنی ہیوی کو بیک کلمہ تین طلاقیں دے دیں تو وہ اس پراس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے شوہر کے پاس ندر ہے۔

. حضرت ابراہیم نحفی نے غیر مدخول بہا پر نتیوں واقع ہونے کا حکم فر مایا اس سے مراد بیک وقت دی گئی تین طلاقیں ہیں ور نہ اگرالگ الگ دی جائیں تو غیر مدخول بہاعورت ایک سے بھی بائن ہوجا ئیگی اور محل طلاق ندر ہے گی لہذا بقید دوواقع نہ ہونگی جیسا کہ دوسری روایت میں ہے:

عَنُ مُغِيْرَةَ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرُأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً قَبُلَ أَنُ يَّدُخُلَ بِهَا قَالَ: إِنْ كَانَ قَالَ: طَالِقٌ ثَلَاثاً كَلِمَةً وَاحِدَةً لَمُ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجاً طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

اگر کوئی څخص اپنی ہیوی کوایک ہی دفعہ میں تین طلاقیں دے دیتو چاروں مٰداہب (حنفی ،شافعی ، ماکلی اور حنبلی ) میں لازم ہوجا کیں گی اور جمہورعلاء کا بھی یہی نظریہ ہے۔

علامه عبر الرحمٰن الجزيرى لَكُصَةَ بِين وَيُحْسَبُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْبَدْعَىُ سَوَاءٌ كَانَ وَاحِد أَوُ أَكُثَرَ بِاتِّفَاقِ الْأَثِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَخَالَفَهُمُ بَعُضُ الشَّوَاذِ الَّذِيْنَ لَا يَعُولُ عَلَىٰ آرَائِهِمُ -

(كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، جلد (٤)، كتاب الطلاق، بحث مايترتب على الطلاق البدعي من الأحكام، ص ٢٠٨، مطبوعه داراحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٦٩)

یعنی اگر کوئی شخص بدی طلاق دی تو با تفاق ائمہ اربعہ (امام ابوصنیفہ مالک، شافعی، احمہ) اس پر دی ہوئی بدی طلاق شار کی جائے گی چاہے ایک طلاق دے یا ایک سے زیادہ (دویا تین) دے اور اِن کی صرف اُن لوگوں نے مخالفت کی جوجمہور سے الگ، حق سے جدا ہو گئے کوئی مسلمان ان کی (مخالفِ قرآن وسنت) آراء کی طرف مائل نہیں ہوگا۔

# جمہور علماء کے فتاوی

() امام محمد متوفى ١٨٩ه كا فتوى: \_

حضرت امام محمد بن حسن شیبانی نے حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ کا تین طلاق کے وقوع کا فتو کی فرکر نے کے بعد لکھا ہے اسی حدیث کوہم فتو کی کیلئے لیتے ہیں اور یہی امام ابوصنیفه اور عام فقہاء احناف کا قول ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں بیک وقت ہی واقع ہوجاتی ہیں۔ (مؤطا امام محمد، کتاب الطلاق، باب (١٥) الرجل یطلق إمراته ثلاثا قبل أن یدخل بها، ص١٩٦،

(۲)امام بخاری متوفی ۲۶۵ هے کا فتو کی: \_

ام محمد بن اساعیل بخاری لکھتے ہیں اہل علم نے فر مایا اگر تین طلاقیں ایک ہی کلمہ میں دے دی جائیں تواس سے حرمت غلیظ آ جاتی ہے اور بیوی حرام ہوجاتی ہے۔

(صحيح بخارى، جلد (٣)، كتاب (٦٨) الطلاق، باب (٧) من قال لإمرأته أنت على حرام، ص٤١٣، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٩،)

للا ق ثلا شرك عكم الملاق ثلا شرك عكم

مَنُ طَلَّقَ ثَلَاثاً بِجَهَالَةٍ رَدَّ إِلَى السُّنَّةِ يَجُعَلُونَهُ وَاحِدَةً يَرُونَهَا عَنُكُمُ؟ قَالَ: مَعَاذَ اللهِ مَا هٰذَا قَوُلُنَا مَنُ طَلَّقَ ثَلَاثاً فَهُوَ كَمَا قَالَ-

(تفسير روح المعانى، جلد(١)، جزء(٢)، سورة البقرة، مبحث في ﴿الطلاق موتان﴾، ص١٣٩، مطبوعه: دار احياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥،)

یعنی سلمة بن جعفر بیان کرتے ہیں میں نے امام جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا جو خض جہالت سے تین طلاقیں دے دے کیاسنت کی طرف لوٹا یا جائے گا اور اسے ایک طلاق قرار دیا جائے گا اور بیآ پ سے روایت کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فر مایا معاذ اللہ بیہ ہمارا قول نہیں ہے۔ جو شخص تین طلاقیں دیتو آئی ہی واقع ہونگی جتنی اس نے کہیں۔

(2) حضرت سعیدابن المُسیَّب ، سعید بن جبیراور حضرت حمید بن عبدالرحمٰن کا متفقه فتو کیٰ: ۔ امام ابن ابی شیبه متو فی ۲۳۵ ھردوایت کرتے ہیں کہ:

عَنُ قِتَادَةَ عَنُ سَعِيُدِ ابُنِ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيُدِ بُنِ جَبِيُرٍ وَحَمِيُدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ

(مصنف إبن أبي شبيه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٨) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، ص١٩، حديث،١٧، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ١٩٩٤)

لینی قیادہ بیان کرتے ہیں،حضرت سعید بن میں بہ حضرت سعید بن جیبراورحمید بن عبدالرحمٰن نے کہاا گر کوئی شخص اپنی ہیوی کو تین طلاقیں دے دے تو وہ عورت اس پر حلال نہ ہوگ جب تک دوسرے شوہر کے پاس نہ رہے۔

تابعین عظام میں سے حضرت ابن شہاب فرہری، قاضی کے شری امام حسن سیم بھری، ابرائیم بختی، امام حسن سیم بھری، ابرائیم بختی، امام جعفر صادق، سعید بین المسیب، سعید سے بن جبیراور حمید بین فتوی دیا کرتے تھے کہ بیک اوران کا ندہب بیان کیا گیا ہے۔ سب کا بیمی فدہب ہے اور سب بہی فتوی دیا کرتے تھے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اورعورت شوہر پرحرام ہوجاتی ہے بلا حلالہ شرعیہ حلال نہیں ہوتی۔

### مذابهب اربعه

طلاق ثلاثه كاشرع حكم

امام ابوالحس علی بن حسین فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تُو تین طلاق والی ہے اور اس کی نبیت ایک طلاق کی تھی تو اتنی ہی واقع ہوں گی جتنی اس نے کہیں یعنی تین واقع ہوجا کیں گی۔

(النتف في الفتاوي، كتاب الطلاق، المصفح والمكني، ص٢٠٣، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى٤١٧هـ-١٩٩٧،)

(2) امام سرهسی متوفی ۴۸۳ ها فتویی:

علامہ مش الدین محد بن احمد سرتھی کلھتے ہیں "کسی شخص نے اپنی غیر مدخول بہا بیوی سے کہا تجھے تین طلاقیں ہیں وہ ہمار سے نز دیک نتیوں ہی واقع ہوجا کیں گی اوریہی حضرت عمر، ابن عباس اور ابو ہریرہ کی کا قول ہے۔

(مبسوط، جلد(٣)، جزء ٦، كتاب الطلاق، باب من الطلق الخ، ص٧٧، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ-٢٠٠٠)

(٨) ابوالوليد سلمان بن خلف الباجي متوفي ٢٩٣٨ ه كافتوى : ـ

ابوالولید باجی نے المنتی میں لکھا ہے جس شخص نے ایک لفظ سے تین طلاقیں دے دیں تو جتنی طلاقیں اس نے دیں تو اتنی ہی لازم ہوجا ئیں گی اور یہی جماعت فقہاء کا قول ہے اور اس کی دلیل جوہم دیتے ہیں وہ اجماع صحابہ ہے کیونکہ طلاق ثلاثہ کا واقع ہوجانا حضرت عبد اللہ بن عمر، عمران بن حصین ،عبد اللہ بن مسعود ، ابن عباس ، ابو ہریرۃ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے مرای ہے صحابہ کرام میں سے اس قول میں ان کا کوئی مخالف نہیں

(الاشفاق على احكام الطلاق، الطلاق الثلاث بلفظ واحد، ص٣٩، مطبوعه: ايچ ايم سعيدكمپني،

(٩)امام بغوى متوفى ١٦ه ١٥ صكافتو كي: ـ

امام ابومجرحسین بن مسعود بغوی فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو وہ عورت اس مرد کے لئے حلال نہیں جب تک کسی دوسر ے خاوند کے پاس ندر ہے۔ (تفسیر معالم النزیل برحاشیه خازن، جلد(۱)، سورة بقرة، ص۲۲۸، مطبوعه: مطبعه مصطفی البابی وولاده، مصر، الطبعة الثانية ۱۳۵۷ه – ۱۹۰۰ء)

طلاق ثلاثه كاشرع حكم

(٣) امام البوداؤد متوفى ٤٥ ما هكافتوى: \_

امام ابوداؤد بن سلیمان اشعث کے نزد یک تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اوراس کے بعدر جوع کاحق نہیں رہتااس لئے آپ نے بَابُ نَسُخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعُدَ التَّطُلِيُقَاتِ الثَّلاثِ مِیں حدیث رکانہ جس کی ایک روایت ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اور نبی کے انہیں رجوع کا حکم فر مایا اور دوسری روایت ہے کہ انہوں نے تین نہیں بلکہ طلاق البتة دی تھی یہ لفظ (البت ) ایک اور تین کا احتمال رکھتا ہے اور نبی کے نان سے نیت معلوم کی اور ایک طلاق کی نیت ہونے کی وجہ سے انہیں رجوع کا حکم فر مایا۔ امام ابوداؤد نے اسی روایت کو اصح کہا ہے اور باب کانام یہ رکھا کہ' تین طلاق کے بعد مراجعة منسوخ ہونا یعنی رجوع کا حق ندر ہنا۔'

(سنن أبي داؤد، جلد(۲)، كتاب(۷) الطلاق، باب(۱۰) نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ص٤٤٩-٤٤٩، حديث:٢١٩٦، مطبوعه: دار إبن حزم، بيروت، الطبعة الأولى٤١٨هـ ١٩٩٧.)

(°) امام ترمذی متوفی ۹ کاه کافتویٰ: ـ

امام ابوعیسی محمہ بن عیسی ترمذی فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کے صحابہ اور ان کے علاوہ عامة العلماء کے نزدیک عمل اسی پر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے پھروہ اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کر لے اور دوسرا اسے مقاربت سے قبل طلاق دے دے تو وہ عورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے نے اس سے مقاربت نہ کی ہو۔

(جامع ترمذی، جلد(۲)، کتاب(۹) النکاح، باب(۹) ما جاء فی من یطلق إمرأته ثلاثا الخ، ص۹۰، مطبوعه: دار الکتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ه-٢٠٠٠،

(۵)امام قدوري متوفى ۴۲۸ هاکافتو کا: ـ

امام ابوالحن احمد بن محمد قد وری فرماتے ہیں کدایک کلمہ سے تین طلاقیں دینایا ایک طہر میں تین طلاقیں دین بدعت ہے اگراپیا کیا تو تینوں واقع ہوجا ئیں گی عورت اس سے جدا ہوجا ئیگ ادراس طرح طلاق دینے والا گناہ گار ہوگا۔

(قدوري مع شرح اللباب، جلد(٢) كتاب الطلاق، ص٣٧، مطبوعه: دارالمعرفة، بيروت، الطبعة الأولى ٨٤١هـ ٩٩٨-١٤)

(١) شيخ الاسلام قاضى القصاة امام ابوالحن متوفى ٢١ م ه كافتوى:

طلاق ثلا شد كاشر ع حكم

ان کے علاوہ جمہور علماء سلف وخلف کا یہی قول ہے کہ ایک لفظ سے تین طلاقیں دینے سے تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔

(شرح صحیح مسلم للنووی، جلد(٥)، جزء(١٠)، كتاب(١٨) الطلاق، باب(٢) طلاق الثلاث، ص ٢٠٠٠ حدیث:١٥(٢٤٧٢)، مطبوعه: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولی ١٤٢١هـ-٢٠٠٠)

### (a) عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعه متوفى • ١٨ هكافتوى:

اگر کسی شخص نے اپنی مدخول بہا ہیوی سے یوں کہا تجھے سنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں اوراس نے تمام طلاقوں کے اسی وقت وقوع کا ارادہ کیا تو اس کی نیت سیح ہوگی اور تین طلاقیں فی الحال واقع ہوجا ئیں گی۔

(شرح وقايه اوّلين، جلد(٢)، كتاب الطلاق، بيان الأقسام الثلاث للطلاق، ص٧٠، مطبوعه: مكتبه إمداديه، ملتان)

### (١٦) حافظ الدين ابوالبركات متوفى الم كه ه كافتولى:

تین طلاقیں ایک طهر میں یا ایک کلمہ ہے دینا بدعی طلاق ہے اور اگر کسی نے اپنی مدخول بہا (جس سے مجامعت یا خلوت صحیحہ ہو پیکی ہو ) بیوی سے کہا تجھے بطور سنت تین طلاقیں ہیں اور اس نے اگر نیت کرلی کہ تینوں اسی وقت واقع ہول تو واقع ہوجا کیں گی۔

(كنز الدقائق، كتاب الطلاق، ص١١٣، مطبوعه: مكتبه ضيائيه، راولپنڈي)

### (١٤) امام خازن متوفى ٢٥ ٧ ه ڪافتو کي:

علامہ علا وَالدین علی الشہر بالخازن لکھتے ہیں طلاق صرت کھنظ ہے جس نے بلانیت تین طلاقیں دیں تو تینوں واقع ہوجائینگی۔طلاق شرعی یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسری طلاق متفرقاً دی جائے سوائے جمع اور اکٹھی دینے کے۔ یہ تقییراس کا قول ہے جس کے نزدیک تین طلاقیں جمع کرنا حرام ہے مگرامام ابوصنیفہ فرماتے ہیں تین واقع ہوجائیں گی اگر چیا لیا کرنا حرام ہے۔

(تفسير خازن، جلد(١)، البقرة، ص٢٢٨، مطبوعه: مطبعه مصطفى البابي وأولاده، مصر، الطبعة الثانية ١٣٥٧هـ – ١٩٥٥ء)

### (١٨)علامه ابن كثير متوفى ١٠ ص كافتوى:

علامهابن كثير لكصة بين الله تعالى في طلاق كوتين تك محدود كرديا اورايك اور دوطلاق

طلاق ثلاثه كاشرع حكم

### (۱۰) امام قاضی عیاض متوفی ۵۴۴ ۵ هیکا فتو کی: ۔

ا مام قاضی ابوالفضل عیاض بن موی کھتے ہیں بیک وقت دی گئی تین طلاقیں تمام علماء کے نزدیک لاز ماً واقع ہوجاتی ہیں۔

(إكمال المعلم بفوائد المسلم، جلد(٥)، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، ص٢٠، مطبوعه: دار الوفاء، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ٩٩٨.)

### (۱۱)امام قاضی خان متو فی ۵۹۲ ه کا فتو گا: \_

علامہ حسن بن منصوراوز جندی فرماتے ہیں کہا گرکسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا جھے تین طلاقیں دے اور شوہر نے کہا میں نے ایسا ہی کیا یا کہا میں نے طلاق دی تو تین طلاقیں واقع ہوجا ئیگی۔

(خانية برحاشيه هندية، جلد(١)، كتاب الطلاق، ص٥٥٣، مطبوعه: دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثه ١٣٩٣هـ (١٩٧٣م)

# (r) شيخ الاسلام ابوالحسن مرغينا ني متو في ۵۹۳ ه کافتو يا:

سے ختخ الاسلام ابوالحن علی بن ابی بکر مرغینا نی فرماتے ہیں کہ طلاق بدعت یہ ہے کہ تین طلاقیں ایک کلمہ سے یا تین کلمات سے ایک طہر میں دینااگر کسی نے ایسا کیا تو تینوں واقع ہوجائیں گی اوروہ گناہ گار ہوگا

(الهداية، جلد(١-٢)، كتاب الطلاق، باب الطلاق السنة، ص٢٤٧، مطبوعه: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى. ١٤١هـ ١٩٩٠.)

### (١٣) امام قرطبی متوفی ۲۵۲ هے کا فتو کی:

امام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابرا بيم قرطبى لكهة بين جمهورسك اورائمه كنز ديك دى گئي تين طلاقيس لازماً واقع به وجاتى بين اسمين كوئى فرق نبيس المحى ايك كلمه سدى جائيس يامتفرق كلمات سدر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، جلد (٤)، كتاب الطلاق، باب امضاء الطلاق الثلاث من كلمة، ص ٧٣٧ - ٢٣٨، مطبوعه: دار إبن كثير، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ١٩٩٦،

(۱۴) شارح صحیح مسلم امام نو وی متوفی ۲۷۲ هدکافتو یُ:

امام یجیٰ بن شرف اکنووی فرماتے ہیں امام شافعی وما لک وابوحنیفہ،امام احمد بن حنبل اور

طلاق ٹلاشکا شرع تھم

(عمدة القارى شرح بخارى، جلد(١٤)، كتاب(٦٨) الطلاق، باب(٤) من أجاز الطلاق الثلاث، ص٣٣٦، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى١٤١٨هـ ١٩٩٨.)

(rr)شارح صحیح بخاری علامه ابوالحسن علی بن خلف بن مالک کافتویل:

علامہ ابوالحن فرماتے ہیں ایک کلمہ کے ساتھ دی گئی تین طلاقوں کے لاز ماً واقع ہونے پرائمہ فتوی متفق ہیں اور ایسا کرنا ان کے نزدیک سنت کے خلاف ہے اور اس کا خلاف (لیمنی تین سے ایک مرادلینا) شذوذ (حق سے جدا ہونا) ہے اور ایسی بات صرف بدعتی ہی کرتا ہے۔

(شرح صحيح بخارى لإبن بطال، جلد(٧)، كتاب(٦٨) الطلاق، باب(٤) من أجاز من الطلاق الثلاث، ص٩٠، مطبوعه: مكتبه الرشيد، رياض، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠)

(۲۴) محقق على الإطلاق امام ابن بهام متوفى ١٨١ هـ كافتوى!

شخ الاسلام کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف ابن ہمام حنی لکھتے ہیں "جمہور صحابہ و تابعین اور ائے بعد کے ائمۃ المسلمین کا یہی مذہب ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے سے تین واقع ہوتی ہیں"۔

(فتح القدير، جلد(٣)، كتاب الطلاق، ص ٣٣٠، مطبوعه: دار احياء التراث العربي، بيروت)

(۲۵) شارح صحیح بخاری امام قسطلانی متوفی ۹۲۳ هے کافتوی:

امام شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی ککھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿ تَسُوِیْتُ م بِاحْسَانِ ﴾ عام ہے بیک وقت تین طلاقوں کوبھی شامل ہے آیت بلاا نکاراس پربھی دلالت کرتی ہے اہل تشیع اور بعض اہل ظاہر کہتے ہیں اگر کوئی بیک وقت تین طلاقیں دے دی توایک واقع ہوتی ہے۔ بیشاذ (قرآن وسنت سے جدا) مذہب ہے جس پڑمل نہیں کیا جائے گاکیونکہ پرمنکر ہے اور سیجے وہ ہے جے امام ابودا کو د، ترفی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

(إرشاد السارى شرح بخارى، جلد(٨)، كتاب(٦٨) الطلاق، باب(٤) من أجاز الطلاق الثلث، ص١٣٢-١٣٣٠، مطبوعه: دار الفكر، بيروت)

(۲۲) امام حلبی متوفی ۹۵۲ هے کا فتو کی:

امام ابراہیم بن محمد بن ابراہیم حلبی لکھتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنی مدخول بہا ہیوی سے کہا تھے سنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں تو ہر طہر میں ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر اسکی نیت فی الحال

طلاق ثلاثه كاشرع تحكم

میں رجوع کومباح فر مایا اور تین میں کلی طور پر بائن فر مادیا۔

(تفسير إبن كثير، جلد(١)، سورة البقرة، :٢٢٩، ص ٤٨١، مطبوعه: دار الأندلس، بيروت، الطبعة السابعة ١٤٠٥هـ-١٩٨٥)

(١٩) امام اكمل الدين محمد بن محمود بابرتي متوفى ٨٦ هـ كافتوى:

تین طلاقیں بیک کلمہ یا ایک طہر میں دینا طلاق بدعت ہے اور ہمارے نز دیک حرام ہے کیکن اگرایسا کیا تو نتنوں ہی واقع ہوجا کیں گی اورعورت اس سے جدا اور حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام ہوجائے گی اوراس طرح طلاق دینے والا گنہگار ہوگا۔

(عناية برحاشيه فتح القدير، جلد(٣)، كتاب الطلاق، باب الطلاق السنة، ص٣٢٩، مطبوعه: دار احياء التراث العربي، بيروت)

(۲۰) امام ابوبکر بن علی المعروف بالحدادی متوفی ۱۰۰ هے کا فتویٰ: اگر کسی شخص نے ایک کلمہ سے یا ایک طهر میں تین طلاقیں دیں تو واقع ہوجائیگی ،عورت جدا ہوجائیگی اوروہ کنہگار ہوگا۔

(جوهرة النيرة، جلد(٢)، كتاب الطلاق، ص٣٩، مطبوعه: مير محمد كتب خانه، كراچي)

(۱) علامهابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ هدکافتوی:

علامه ابن مجر <u>لکھتے ہیں تین طلاقیں واقع ہوجاتی</u> ہیں چاہے اکٹھی دی جائیں یا الگ الگ۔

(فتح البارى شرح بخارى، جلد(١٢)، جزء(٩)،كتاب(٦٨) الطلاق، باب(٤) من جوّز الطلاق الثلاث، ص٣٥٥، مطبوعه:دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى٢٤١هـ٠٠٠)

(rr) شيخ الاسلام علامه بدرالدين عيني متوفى ٨٥٨ ه كافتوىٰ:

شارح بخاری علامہ عینی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء تا بعین اور جوائے بعد ہوئے ان میں امام اوزاعی، امام خوبی، امام توری، امام ابوحنیفہ اورائے اصحاب، امام مالک اورائے اصحاب، امام شافعی اورائے اصحاب، امام احمداورائے اصحاب، امام اسحاق، امام ابوعبیدہ اور دوسرے کشر علماء کا یہی مذہب ہے کہ جو شخص اپنی ہیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیدے تو تینوں واقع ہوجاتی ہیں لیکن وہ گنہگار ہوگا اور جواسکی مخالفت کرتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں اور اہلسنّت ( یعنی نبی ﷺ اور صحابہ کرام کے طریقے ) کے مخالف ہیں۔

طلاق ثلا شد كا شرع تحكم

سفرنه کیا تو میری بیوی کوتین طلاقیں ہیں اور وہ اس سال سفرنه کرسکا تو جواب میں آپ نے فرمایا اس کے اس سال سفرنه کرنے کی وجہ سے تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔

(فتاوئ علامه شمس الدين رملي برحاشيه فتاوئ الكبرئ، جلد(٣)، كتاب الطلاق، ص ٢٣١، مطبوعه: ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي، مصر)

(٣٢) شيخ الاسلام محمد بن عبدالله بن احمة تمر تاشي متوفى ٢ • • اه كافتوى:

اگر کسی نے اپنی غیر مدخول بہا بیوی سے کہا تخفیے تین طلاقیں ہیں تو تنیوں ہی واقع ہوجا کیں گی۔

(تنور الأبصار مع شرحه در مختار، جلد(٣)، كتاب الطلاق، باب الطلاق غير المدخول بها، ص٢٨٤-٢٨٥، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثهه ١٣٩هـ-١٩٧٩،)

### (rr)ملاعلی قاری متوفی ۱۰ اهر کافتوی:

علام علی بن سلطان محمر القاری المعرف ف بملا علی قاری لکھتے ہیں جو شخص اپنی بیوی سے کہے مخصے نین طلاقیں ہیں اس میں اختلاف ہے امام مالک، شافعی، ابو حذیفہ، احمر اور سلف وخلف (اگلے و پچھلے علاء وفقہاء) فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی اور بعض اہل ظاہر کہتے ہیں کہ ایک واقع ہوگی

(مرقات، جلد(٦)، كتاب النكاح، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث، ص٢٩٣، مطبوعه: مكتبه إمداديه، ملتان)

### (۳۲) محقق فقيه شيخ زاده متو في ۷۷٠ اه كافتو يا:

محقق فقیدعبدالرحمٰن بن محمد بن سلیمان شیخ زاده لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کچھے تین طلاقیں ہیں اور ایسا کرنا سخت حرام ہے اور اس طرح طلاق دینے والا کنہگار ہوگالیکن اس نے ایسا کرلیا تو اس کی ہیوی اس سے جدا ہوجائے گی۔ (یعنی طلاق مغلظہ واقع ہونے سے جدا ہوجائے گی)۔ (مجمع الأنهر، جلد(۱)، کتاب الطلاقی، ص۲۸۲، مطبوعه: دار الطباعة العامرہ، مصر، ۱۳۱۶ه)

(٣٥) علامه محمر علا وَالدين صلفي متو في ٨٨٠ اه كافتوى:

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا اگر میں نے تجھے طلاق دی تو ، تو طلاق والی ہے اس سے پہلے تین طلاقیں۔ تو اجماعاً تینوں واقع ہوجا کیں گی۔ طلاق ثلاثه كاشرى تكم

تینوں کے وقوع کی ہوگی تو اسکی نیت صحیح ہوگی اور متینوں اسی وقت واقع ہوجا کمیگی۔

(ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، جلد(٢)، كتاب الطلاق، ص٧، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ-١٩٩٨،)

(٢٧) علامه زين الدين ابن نجيم متوفى • ٩٥ هكافتوى:

بیک وقت دی گئیں تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ پیاہلسنّت کا ندہب ہے بخلاف افض کے۔

(بحر الرائق، جلد (٣)، كتاب الطلاق، ص٢٤٣، مطبوعه: ايچ ايم سعيد، كراچي)

### (۴۸) امام شعرانی متوفی ۳۷ و هافتویی:

سیدی امام عبدالوہاب الشعرانی کلھتے ہیں بیساری بحث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہا یک ہی کلمہ سے تین طلاقوں کے وقوع برعلاءِ صحابہ کا اجماع ہے۔

(كشف الغمة عن جميع الأمة، جلد(٢)، كتاب الطلاق، فصل في طلاق البتة وجمع الثلاث الخ، ص١٢٩، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى١٤٠٨هـ ١٩٨٨)

### (٢٩) امام ابن حجر مکی متوفی ۴ که ه کافتو کی:

امام ابن جحر کی سے سوال ہوا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے لئے یہ کہا اگر میں اپنی اس بیاری میں مرگیا تو میری بیوی کومیری زندگی کے آخری حصے میں تین طلاقیں ہیں۔ تو جواب میں آپ نے فرمایا تین طلاقیں واقع ہوجائیں گی۔

(الفتاوى الكبرى الفقهيه، جلد(٤)، كتاب النكاح، باب الطلاق، ص١٣٨، مطبوعه: ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي، مصر)

(٣٠) مخدوم محرجعفر بوبكاني متوفى (فِيُ اوَاحِرِ الْقَرُنِ الْعَاشِرِ) كافتوى:

اگر کسی شخص نے اپنی ہیوی سے کہا تجھے اکثر طلاق ہے تو تین طلاقیں واقع ہوجا کینگی اسی طرح کسی نے کہا تجھے کشر طلاق تو بھی تین طلاقیں واقع ہوجا کینگی کیونکہ طلاق میں کشر تین ہیں۔

(المتانه، كتاب الطلاق، باب ما يقع به الطلاق و مالا يقع، ص ٤٧٠، مطبوعه: جنة احياء الأب السندي)

(٣١)<u>علامه رملی متوفی ۴**٠٠** اه</u> کافتویٰ:

علامتمس الدین رملی سے سوال کیا گیا اگر کسی شخص نے کہا کہ میں نے اس سال قاہرہ کا

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

متفرق تین طلاق دیں تو اس صورت میں جائز نہیں کہ وہ اس عورت سے نکاح کرے جب تک حلالہ نہ کیا جائے۔ حلالہ سے مرادیہ ہے کہ وہ عورت دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے اوراس کا دوسرا شوہراس عورت کے ساتھ جماع (ہمبستری) کرے اوراس کے بعد طلاق دیتو اس عدت کی مدت گزرجانے کے بعد جائز ہوگا کہ پہلاشوہراس کے ساتھ نکاح کرے تو یہ بلاحلالہ کے جائز نہیں کہ پہلاشوہراس کے ساتھ نکاح کرے''۔

(فتاوی عزیزیه، باب الفقه، مسائل طلاق، ص٥٧٢، مطبوعه: ایج ایم سعید کمپنی، کراچی ۱۳۹۸ه-۱۹۷۱)

### (۴۱)علامه صاوی متوفی ۱۲۴۱ ها فتولی:

علامہ احمد بن محمد الصاوی لکھتے ہیں یعنی اگر تین طلاقیں ثابت ہو جا ئیں خواہ ایک دم ہول یا الگ الگ توعورت (اپنے شوہر پر) حلال نہرہے گی بیروہ مسئلہ ہے جس پرسب کا اجماع ہے۔

(تفسير صاوى، جلد(١)، سوره بقره، آيت: ٢٣٠، ص١٠٧، مطبوعه، دارالفكر، بيروت)

### (۴۲) علامه شامی متوفی ۱۲۵۲ هے افتویٰ:

(رد المحتار، جلد(٣)،كتاب الطلاق، مطلب طلاق الدور، ص٢٣٣، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٩٩هـ-١٩٧٩)

# (۴۳)علامه سيدعبدالغني الميد اني متو في ۲۶۸ اه كافتو يل:

اگر کسی شخص نے ایک کلمہ سے یا ایک طہر میں تین طلاقیں دیں تو واقع ہو جائیں گی عورت جدا ہو جائے گی اوروہ گنهٔ گار ہوگا۔

(اللباب، جلد(٢) كتاب الطلاق، ص٣٧، مطبوعه: دارالمعرفة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٨)

### (۴۴) شاه محرمسعود محدث د بلوي متوفى ۹ ۱۳۰ صالف فتوكى:

آپ نے ان الفاظ" میں نے تیری بیٹی کو تین طلاقیں دیں" کے جواب میں لکھا بصورت مرقومہ تین طلاقیں مغلّطہ واقع ہوئیں۔

طلاق ثلاثه كاشرع حكم

(در مختار ،جلد(٣)، كتاب الطلاق، ص٢٢٩، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثه ١٣٩٩هـ-١٩٧٩،)

### (٣٦) امام زرقانی متوفی ۲۴ ۱۱ ۱۱ صکافتوی:

ام مجرعبدالباقی زرقانی کھتے ہیں اور جمہور علاء کے نزدیک تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں بلکہ علامہ ابن عبدالبرنے کہا اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خلاف شاذ ( یعنی اللہ اور اس کے رسول کے تھم سے جدا ہونا) ہے جس کی طرف توجہیں کی جائے گی۔

(زرقانی فی شرح موطا إمام مالك، جلد(٣)،كتاب الطلاق، ص١٦٧، مطبوعه: دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٨هـ-١٩٧٨،)

# (٣٧) شيخ نظام متوفى ١٥٤ اهداور هند كے مقتدر علماء كى جماعت كافتوى:

عدد کے اعتبار سے بدی طلاق ہے ہے تین طلاقیں پاکیزگی کے ایک زمانہ میں کلمہ واحدہ سے دے یامتفرق کلمات متفرقہ سے دے ارسا کیا تو تینوں طلاقیں واقع ہوجائیں گی اور طلاق دینے والا گنہگار ہوگا۔

(الهندية، جلد(١)،كتاب الطلاق،الباب الاول،ص٣٤٩،مطبوعه: دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثه٣٩٦١هـ-١٩٧٣)

# (٣٨) مخدوم محمر ہاشم مطوی متوفی ۴ کااھ کافتویٰ:

۔ اگرنسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تخجے اتنی طلاقیں ہیں اور تین کا اشارہ کیا تو تینوں ہی واقع ہوجائیں گی۔

(بیاض الفقة، جلد(۱)، کتاب الطلاق، ص۱۰۷، مخطوطات و نقل مخطوطات محفوظ در لائبریری جمعیت اشاعت اهلسنّت، پاکستان)

# (٣٩) قاضى ثناءالله يانى يتى متوفى ١٢٢٥ هافتوى:

علامہ قاضی ثناءاللہ پانی پی کھتے ہیں''لیکن اس پرسب کا اجماع ہے کہ جس نے اپنی بیوی کوکہا تجھے تین طلاقیں توبالا جماع تینوں واقع ہوجا ئیں گی۔''

(تفسير مظهري، حلد(١)، البقرة، ص ٠٠٠، مطبوعه: بلوچستان بك ڈپو، كوئٹه)

### (۴۰) شاه عبدالعزيز د ہلوی متوفی ۱۲۳۹ه کا فتو کی:

آ پ لکھتے ہیں' دلیکن اگر تین طلاقیں دے دیں ۔خواہ ایک دفعہ تین طلاق دیں خواہ

طلاق ثلاثه كاشرعي تحكم

### (۴۹) صدرالا فاضل متوفى ١٣٦٧ه وكافتوى:

صدرالا فاضل سیدمجمد نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ'' تین طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر بحرمت مغلّظہ حرام ہوجاتی ہیں اب نہاں سے رجوع کرسکتا ہے نہ دوبارہ نکاح جب تک کہ حلالہ نہ ہو۔''

(تفسير خزائن العرفان، البقرة، آيت ٢٢٩، ص ٤٤، مطبوعه: مكتبه رضويه، آرام باغ كراچي)

### (۵۰) مفتی اعظم سنده متوفی ۲۰۲۲ اهرکافتو کی:

مفتی اعظم سنده مفتی محمر عبدالله نعیمی سے سوال ہوا کہ زید نے اپنی (مدخول بہا) زوجہ کو ایک میں تین باریوں کہا میں مجھے طلاق دیتا ہوں تو آپ نے جواب میں لکھا بلاشبہ با جماع محملیہ و تابعین وباجماع ائمہ اربعہ (امام اعظم،امام شافعی،امام مالک،امام احمد) صورت مسئولہ میں تین طلاقیں واقع ہوں گی اور بغیر حلالہ شرعیہ مرد پر حلال نہ ہوگ۔

(فتاوی مجددیه نعیمیه، جلد(۱)، معاملات بین زوجین، طلاق، ص۲۳۳، مطبوعه: مفتی أعظم سنده اکیدمی، دار العلوم مجددیه نعیمیه ملیر، کراچی، طباعت بار أول ۱۶۱۱ه)

# (۵۱) مفتی اعظم پاکستان متوفی ۱۳۱۳ اه کافتوی:

مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد و قارالدین لکھتے ہیں'' ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابوحنیفہ ، امام مالک ، امام احمد بن حنبل ، امام شافعی کے نز دیک تین طلاق ایک ہی مجلس میں دینے سے بھی تین طلاق واقع ہوتی ہیں۔''

(وقار الفتاوي، جلد(٣)، كتاب الطلاق،طلاق ثلاثه كا بيان، مطبوعه: بزم وقار الدين، كراچي)

اوران کے علاوہ ابوسعید خلف بن ابوب العامری النجلی متو فی ۲۲۰ ها، مام سحو ت بن بن سعید توخی متو فی ۲۵۱ ها، مام سحو ت بن بن سعید توخی متو فی ۲۵۱ ها، مام ابوجعفراح الله سعید توخی متو فی ۲۵۱ ها، مام ابوجعفراح الله بن محمد طحاوی متو فی ۳۲۱ ها، مام هم بن محمد حاکم شهید بلخی متو فی ۳۲۷ ها، مام هم ابو اللیث سمر قندی متو فی ۳۷۱ ها، بر بان الشریعة محمده بن عبید الله الحجو بی متو فی ۲۵۱ ها، محمد نه بن ضل البخاری متو فی ۳۵۱ ها، الم محمد المرد ودی متو فی ۳۷۱ ها، آبوسحات شیرازی متو فی ۳۵۵ ها، مام احمد بن محمد متو فی ۳۵۷ ها، مارش دری متو فی ۳۵۲ ها، الرشید شیرازی متو فی ۳۵۰ ها، میرازی المورد برن محمد متو فی ۳۵۰ ها، المورد برن محمد متو فی ۳۵۰ ها، المورد برن محمد متو فی ۳۵۰ ها، میرازی متو فی ۳۵۰ ها، میرازی متو فی ۳۵۰ ها، میرازی متو فی و ۳۵۰ ها، میرازی متو فی و ۳۵۰ ها، میرازی متو فی ۳۵۰ ها، میرازی متو فی ۳۵۰ ها، میرازی متو فی متو فی ۳۵۰ ها، میرازی متو فی میرازی متو فی ۳۵۰ ها، میرازی متو فی میرازی متو فی ۳۵۰ ها، میرازی متو فی ۳۵۰ ها، میرازی متو فی میرازی م

كاشرع حكم

(فتاوی مسعودی، باب(۳)، معاملات بین الزوجین، ص۳٥٣، مطبوعه: سرهند پبلیکبشنز، کراچی)

### (۴۵) مخدوم عبدالغفور جها يوني متوفى ۲ ساساه كافتوى:

اگر کسی شخص نے غیر مدخول بہا بیوی ( یعنی جس کے ساتھ ہمبستری یا خلوت صحیحہ نہ کی ہو) کو ایک یا دوطلا قیں دیں تو اس سے دوبارہ نکاح کرسکتا ہے اور اگر تین طلاقیں دیں لیکن جدا جدا جیسے کہا تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تقلی علی ہیں تواسے بغیر حلالہ شرعیہ نکاح کرنا جائز نہیں۔
کرسکتا ہے اور اس طرح کہا تجھے تین طلاقیں ہیں تواسے بغیر حلالہ شرعیہ نکاح کرنا جائز نہیں۔

(فتاوی همایونی، جلد(۱)، کتاب الطلاق والعدة، ص٤٦-١٤٧، مطبوعه: در مطبع رفاه عام واقع، لاهن

### (۴۶) امام احمد رضامتو في ۴۶۰ اه کافتو کا:

"ایک جلسه میں تین طلاقیں ہوجانے پر جمہور صحابہ و تابعین وائمہ اربعہ یہم اجمعین کا اجماع ہے۔"

(فتاویٰ رضویه،جلد(ه)،حصه(ه)،کتاب الطلاق، مسئله(۳۰)، ص۲۹، مطبوعه: مکتبه رضوّیه آرام باغ، کراچی)

# (٤٤) علامه ابوالمصطفى غلام احمد ملكاني متوفى ١٣٥٣ ١١٥ فتوى:

سوال: اگر کسی شخص نے اپنی (مدخوول بہا) ہوی سے تین بار کہا تھے طلاق ہے، تھے طلاق ہے، مجھے طلاق ہے، تھے طلاق ہے، جھے طلاق ہوں گی؟ جواب: اس صورت میں تین طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی۔

(مجموعة الفتاوی، جلد(۲)، کتاب الطلاق، ص۱۱۷، مخطوطات و نقل مخطوطات محفوظ در لائبریری: جمعیت اشاعت اهلسنّت، پاکستان)

### (۴۸) صدرالشريعه متوفى ١٤ ١٣ ١١ ها كافتوى:

صدر الشريعة محمد المجدعلى اعظمى لكھتے ہيں' جب اس نے اپنی عورت كوتين طلاق دے ديں تو تينوں واقع ہو گئيں خواہ يوں كہے كہ جھكوتين طلاقيں ديں يا يوں كه لفظ طلاق تين مرتبه ذكر كيا ہو''

(فتاوی أمجدیه، جلد(۲)، كتاب الطلاق، ص۱۷۷، مطبوعه: مكتبه رضویه، آرام باغ كراچي)

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

حنيفه الولوالجي متوفي ۴۰ هر مالي بن احمد الرازي متوفي ۵۴۲ هر،ابو القاسم محملة بن يوسف الحسيني السمر قندي متوفي ٢٥٦ه ه، احد بن محمد العتابي متوفي ٥٨٦ هه، علا وَالدينَ أبوبكر بن مسعود الكاساني . متو في ۵۸۷ ه مفتی خوارز م تفحر ظهيرالدين متو في ۲۰۰ هه،احمر لحبن مجمدالغزنوي متو في ۲۰۰ هه، قاضي علاؤ الدين تفجمه بن عبدالله الحارثي المروزي متو في ٢٠١ هه محمود بن احمد تقح البر مإني متو في ٦١٢ هه، محر<sup>هم</sup> بن احمدا بنجاری متو فی ۲۱۹ هه، ابو<del>م</del> <sup>هم</sup> عبدالله بن محمد بن احمد بن قد امه متو فی ۲۲۰ هه، حس<sup> 62</sup>بن محمد الصاغاني متو في ٢٥٠ هـ مختلط بن محمود بن محمد الزامدي متو في ٢٥٨ هه مميد الدين على بن محمد الضرير متو في ٢٦٧ هه محمود هجر البخاري متو في ٦٧ هه،عبدالله هجر الموسلي متو في ٦٨٣ هه، احمد بن على بغداديمتو في ١٩٣٧ هـ، ابوعباس احهم بن ابراهيم السروجي متو في ١٠ هـ حسين بن على السغنا قي متو في اا به هه رضى الدين أبرا بيم الحمو ي متو في ٣٣ به هه بياي<sup>ه م</sup>ن محمد القرشهري متو في ٣٣ به هه فخر الدين ابومُدعثان بن على ذيلعي متوفى ٣٣ ٧ هـ، مُحرُّ بن مُحد الكاكي متوفى ٣٩ ٧ هـ، احرُّ القيومي متو في • ٧٧هـ ، احمد <sup>64</sup> بن على الدمشقى متو في ٧٨٧هـ ، محم<sup>4</sup> بن يوسف القونوي متو في ٧٨٨هـ ، عبد اللطيف ين عبدالعزيز متوفى ١٠٨هـ، مصطفى ثن زكريا القرماني متوفى ٩٠٨هـ، بدر الدين محمود بن اسرائيل متوفي ٨٢٣هه، محرفي بن محمد بن شهاب الكردري البز ازي متوفى ٨٢٢هه، علامه قاسم في بن قطلو بغالمصريمتوفي ٩٧٩هه، ام<sup>يرق</sup> حاج محمد بن محمد الحلي متوفي ٩٧٩هه، امام جلال الدين <sup>عش</sup>يوطي متو في ٩١١ هـ ، ابرا هيم<sup>9</sup> بن موسىٰ الطرابلسي متو في ٩٢٢ هـ ، علامه مجمه <sup>وف</sup>خراساني قهستاني متو في ٩٦٢ هـ ، حسن على من عمار الشرنبلالي متو في ٢٩٠ • ١٥ هـ ، علامه ابوالبر كات أحمر متو في ١١٩٧ هـ ، علامه الحمر عن مجمر صالح متو فی ۱۲۲۳ هه اورعلامه "ناحمه بن محرطحطا وی متو فی ۱۲۳۱ هه وغیر نهم کے نز دیک بیک وقت دی گئیں تین طلاقیں تین ہی شار ہوگی۔

> اسلامی نظریاتی کوسل پاکستان کافتوی: بیک وقت تین بارطلاق کوجرم قرار دیا جائے

اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارش کی ہے کہ بیک وقت تین بارطلاق دینا (طلاق بدعی) جرم قرار دیا جائے۔

وزارت قانون کی جانب سے عائلی قوانین سے متعلق شری حدود کے قین کی غرض سے سوالات کے جواب میں اسلامی نظریاتی کونسل نے قرار دیا کہ شریعت میں جن امور کو جائز قرار دیا گئیر بعت میں جن امور کو جائز قرار دیا گئیر بعت میں جن امور کو جائز قرار دیا گئیر ہے۔ ان میں طلاق ناپیندیدہ ترین ہے اگر مصالحتی کوششوں کے باوجود نباہ کو کوئی صورت نہ ہوتو طلاق دے کر علیحدگی اختیار کی جاسکتی ہے شری احکام سے نا واقفیت کے سبب لوگ طلاق کا طریقہ نہیں جانے اور اشتعال میں آ کر طلاق بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر پچھتا تے ہیں ، ایک ہی موقع پر ایک سے زائد بار طلاق دینے سے قانونی اور شری دشواریاں زیادہ پیچیدہ ہوجاتی ہیں ، ہر شہری کوعلم ہونا چا ہے کہ طلاق احسن دے کر علیحدگی اختیار کرنا شرعاً پہندیدہ ہے ، اس میں طلاق برعت جسے مسائل پیدانہیں ہوتے لہذا طلاق بدی کوقا بل سزاجرم قرار دیا جائے الخ

# دائرة الأوقاف ديئ كافتوى:

ادارة الا فتاءد بئ كے فتاوى كامجموعہ فتاوى شرعيہ كے نام سے شاكع ہوااس ميں ہے:

إِنَّ قَوُلَ الرَّجُلِ لِزَوُجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بِثَلَاثٍ وَسَبُعٍ وَمِائَةِ طَلَقَةٍ، طَلَاقٌ صَرِيعٌ تُبِينَ بِهِ الزَّوْجَةُ بَيْنُونَةَ الْكُبُرىٰ وَتُبِينَ بِالثَّلَاثِ وَهُوَ مُعْتَدٌّ فِيْمَا زَادَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ثُمَّ صَرِيعٌ تُبِينَ بِهِ الزَّوْجَةُ بَيْنُونَةَ الْكُبُرىٰ وَتُبِينَ بِالثَّلَاثِ وَهُوَ مُعْتَدٌّ فِيمَا زَادَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ (إِلَىٰ) وَبِنَاءٌ بِهِ وَسَوَاءٌ قَالَ ذَٰلِكَ فِي جَلُسَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ جَلُسَاتٍ مُتَفَرَّقَةٍ لَا فَرُقَ فِي ذَٰلِكَ (إِلَىٰ) وَبِنَاءٌ عَلَيهِ فَإِنَّ الْمَرُأَةَ قَدُ بَانَتُ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبُرىٰ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِذَا تَعَلَيْهِ فَإِنَّ الْمَرُأَةَ قَدُ بَانَتُ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبُرىٰ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِذَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَارِقُ وَهِا أَنْ يَتَعَدَّمَ لَهَا كَأَحَدِ الْخِطَابِ. وَاللّهُ أَعْلَمُ.

(فتاوى شرعيه، جلد (١)كتاب الطلاق، حكم الطلاق بثلاث وأكثر، ص١٩٥-١٩٦، مطبوعه: دائره الاوقاف والشئون الاسلاميه بدبي، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٩،)

لعنی مرد کا اپنی بیوی سے میکہنا کہ تجھے ایک سوتہتر طلاقیں ہیں میصری طلاق ہے جس سے عورت اپنے شوہر سے حرمت غلیظہ کے ساتھ جدا ہوجائے گی اور تین طلاقوں کے ساتھ بائن ہو گی اور جواس نے تین سے زیادہ طلاقیں دیں اس میں اس نے حدسے تجاوز کیا اور اس پروہ گناہ گار ہوگا خواہ وہ تین طلاقیں ایک ہی مجلس میں دی گئی ہوں یا متفرق مجلسوں میں ،اس میں کوئی فرق نہیں (یعنی ایک مجلس میں دی گئی طلاقوں اور متفرق مجالس میں دی گئی طلاقوں اور متفرق مجالس میں دی گئی طلاقوں میں واقع ہونے کے نہیں (یعنی ایک مجلس میں دی گئی طلاقوں اور متفرق مجالس میں دی گئی طلاقوں میں واقع ہونے کے طلاق ثلاثه كاشرى حكم

طلاق ثلاثه کاشرع حکم ا

لحاظ ہے کوئی فرق نہیں )اس بناء پر وہ عورت اپنے شوہر سے حرمت غلیظہ کے ساتھ جدا ہوگئی اس مرد
کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کسی دوسر فے خص سے نکاح نہ کرے اور وہ دوسرا شوہراس سے
ہمبستری نہ کرے پھر طلاق دے تو پہلے شوہر کے لئے جائز ہے کہ اسے پیغامِ نکاح دے۔
اسی میں ہے:

إِنَّ قَوُلَ الرَّجُلِ لِزَوُجَةٍ أُنْتِ طَالِقٌ الْأُولِيٰ وَ الثَّانِيَةَ وَ الثَّالِثَةَ تُبِينَ بِهِ امْرَأَتُهُ بِهِذَا اللَّفُظِ بَيْنُونَةً كُبُرىٰ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعُدَهُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ لِأَنَّ هذَا اللَّفُظُ صَرِيْحٌ فِي الطَّلَاقِ وَ الْعَدَدِ

(فتاوى شرعيه، جلد(١)، كتاب الطلاق، الطلاق البائن بينونة الكبرى ص١٩٧، مطبوعه: دائرة الأوقاف و الشئون الإسلاميه دبئي، الطبعه الأولىٰ ١٤١٨هـ ١٩٩٧،)

لیتی شوہ کا پی بیوی سے بیہ کہنا کہ تخفیے طلاق ہے ایک دواور تین ان الفاظ سے اس مرد
کی بیوی اس سے حرمت غلیظہ کے ساتھ جدا ہوجائے گی اس کے بعد اس مرد کیلئے حلال خدرہے گی
جب تک وہ عورت کسی دوسر ہے شوہر کے پاس خدرہے کیونکہ بیالفاظ طلاق اور عدد میں صریح ہیں۔
ادارۃ الافتاء دبئ کے دونوں فتا وکی سے بھی معلوم ہوا کہ تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں
چاہے وہ ایک مجلس میں دی جائیں یا مختلف مجالس میں ، ایک وقت میں دی جائیں یا مختلف اوقات
میں ، ایک طہر میں دی جائیں یا مختلف طہروں میں اور اکھٹی دی جائیں یا علیحدہ علیحدہ۔ ہرصورت
میں واقع ہوجائیں گی اور عورت اپنے شوہر پر حرام ہوجائے گی بغیر حلالہ شرعیہ کے حلال نہ ہوگی۔
میں واقع ہوجائیں گی اور عورت اپنے شوہر پر حرام ہوجائے گی بغیر حلالہ شرعیہ کے حلال نہ ہوگی۔
اس کے بعدا گر کوئی شخص تین طلاقوں کو ایک سمجھ کر رجوع کر رہے تو بیر جوع نہ ہوگا اور اس کا اس

مُرَاجَعَتُهُ لَهَا مِنُ غَيْرٍ أَنْ تَنْكِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ فَهِيَ مُرَاجَعَةٌ بَاطِلَةٌ وَ مُعَاشَرَتُهَا بِهِذَا الْمُرَاجَعَةِ الْبَاطِلَةِ تُعُتَبَرُ زِناً ـ

(فتاوى شرعيه، جلد(١)، كتاب الطلاق، الطلاق البائن بينونة الكبرى، ص١٩٦، مطبوعه: دائرة الأوقاف والشئون الإسلاميه دبئي، الطبعه الأولىٰ١٤١٨هـ ١٩٩٧،)

یعنی عورت کے کسی دوسرے شوہر کے پاس رہنے (یعنی حلالہ شرعیہ) سے قبل مرد کا اس عورت کے ورت سے رجوع کرنا میر مراجعت باطلہ ہے اور مراجعت باطلہ کے بعد مرد کی اس عورت کے ساتھ معاشرت زناشار کی جائے گی۔

# غیرمقلدوں کے فتاویٰ

### (١) قاضى شوكانى متوفى • ١٢٥ هـ كا فتوكى:

مُحد بن على بن مُحد شوكا فى فَ لَكُها قَدِ اخْتَلَفَ أَهُلُ الْعِلْمِ فِى إِرُسَالِ الثَّلَاثِ دَفَعَةً وَاحِدَةً هَلُ يَقَعُ ثَلَاثًا أَوُ وَاحِدَةً فَقَطُ فَذَهَبَ إِلَى الْأَوَّلِ الْجَمُهُورُ، وَذَهَبَ إِلَى الثَّانِيُ مَنُ عَدَاهُمُ وَهُوَ الْحَقِّ۔

(فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، جلد(١)، البقرة آيت: ٢٣٠، مطبوعه: دار المعرفة، بيروت)

یعنی اہل علم کا بیک وقت تین طلاقیں دینے میں اختلاف ہے تین واقع ہوں گی یا ایک پی جمہور اہل علم (یعنی جمہور صحابہ، تا بعین، ائمہ مجہدین، فقہا اور علماء اسلام) کے نزدیک تینوں واقع ہوجا ئیں گی اور جمہور کے علاوہ دیگر کا ندہب ہے کہ ایک واقع ہوگی اور وہ وقت ہے۔

تعجب ہے قاضی شوکانی پر کہ اس نے خود لکھا کہ جمہور علاء کے نزدیک تین واقع ہوجائیں گی چربھی جمہور کے مذہب کوحق قرار نہیں دیا حالانکہ حق وہی ہے جوجمہور صحابہ و تابعین اور بعد کے علاء کا مذہب ہے۔

قاضی شوکانی کے شاگرد حسین بن محسن سبعی نے اپنے استاد کے مذہب کے بارے میں کھا کہ انہوں نے امام زید کے مذہب پر تفقہ حاصل کی اوراس پر کتابیں لکھیں اور فتاوی دیئے اور یہاں تک کہ بڑا مقام حاصل کیا اور حدیث کاعلم حاصل کیا اور اپنے زمانے میں سب پر فوقیت حاصل کرلی یہاں تک کہ تقلید چھوڑ دی۔ (لیعنی غیر مقلد ہوگیا)

(فتح القدير، حلد(١)، ترجمة الإمام الشوكاني،مذهبه و عقديته ،ص٦،مطبوعه: دار المعرفة ،بيروت)

(١) نام نهادا ملحدیث (غیرمقلدین) کے شخ الحدیث کافتو کی:

### صحابه سے لے کرسات سوسال تک تین کوایک شار کرنا ثابت نہیں:

اہلحدیث (غیرمقلدین) کے شخ الحدیث مولوی شرف الدین دہلوی نے لکھا: ''اصل بات ہے ہے، کہ صحابہ و تابعین و تنع تابعین سے لے کرسات سوسال تک کے سلف صالحین ، صحابہ و تابعین و محدثین سے تو تین طلاق کا ایک مجلس میں واحد شار ہونا تو ثابت نہیں

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

مَنِ ادَّعَیٰ فَعَلَیْهِ الْبَیَانِ بِالْبُرُهَانِ وَ دُونَهُ حَرُطُ الْقَتَادِ (یعنی جوتین طلاق کے ایک ہونے کا وعویٰ کرے اس پرلازم ہے کہ دلاکل سے بیان کریں ونہ بید وی خرط قادہ ) ملاحظہ ہومؤ طاامام ما لک ، صحیح بخاری ، سنن ابی واؤو ، سنن النسائی ، جامع تر فدی ، سنن ابی ماجو وشرح مسلم امام نووی وقتی الباری وقفیر ابن کی وقفیر ابن جریرو کتاب الاعتبار للا مام الحازی فی بیان الناتخ والمنسوخ من الله فاراس میں امام حازمی نے ابن عباس (رض الله فها) کی مسلم کی اس حدیث کومنسوخ بتایا ہے ، اور تفسیر ابن کی میں بھی ﴿ الطّلاقُ مَوّتانِ ﴾ الآیة کے تحت ابن عباس سے جو تھے مسلم کی حدیث تین طلاق کے ایک ہونے کا راوی ہے ، دوسری حدیث نقل کی ہے ، جوسنن ابی داؤد میں باب تنسخ المُراجَعَةِ بَعُدَ التَّعُلِیْقَاتِ الشَّلاثِ بِبند خوز نقل کی ہے ، جوسنن ابی داؤد میں باب کن اِ ذِا طَلَقَ المُراَتَةُ فَهُو اُحَقُ بِرِ جُعَتِهَا وَإِنُ طَلَقَهَا ثَلَنا فَنِسخ ذٰلِكَ فَقَالَ ﴿ الطَّلاقُ مَوَّتَانِ فَامُسَاکٌ ؟ بِمَعُرُو فِ اَوْ تَسُویُ کُ ﴾ انتہی (یعنی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ کو فی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ کو فی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ کو فی الله قیں دے دیتا تو وہ اس سے رجوع کرنے کا زیادہ عقم الله وقال ہے جو الله قیں دے دیتا تو وہ اس سے رجوع کرنے کا زیادہ علی المُعْمُووُ فِ اَوْ تَسُویُ کُو الله فی دوریا پھر میکم منسوخ ہوگیا اور فر مایا ﴿ الطّلاقُ مَوّتَانِ فَامُسَاکٌ ابِمَعُرُوفِ اَوْ تَسُویُ کُ

(عون المعبود، ص٢٢٥، ج٢)

امام نسائی نے بھی اسی طرح صا ۱۰، جلد ۲ میں باب منعقد کیا ہے، اور یہی حدیث لائے ہیں، اور دونوں اماموں نے اس پر سکوت کیا ہے، اور ان دونوں کے نزد یک بیحدیث صحح اور ججت ہے جب ہی تولائے ہیں، اور باب منعقد کیا ہے، اور ابن کثیر نے بھی سندانی داؤدونسائی وابن ابی حاتم و تفسیر ابن جربر و تفسیر عبد الحمید ومسدرک حاکم و قال صَحِیعُ الْإِسُنَادِ، وَ التَّرُمِذِیُّ مُرُسَلًا وَ مَسُنَداً نقل کر کے کہا ہے کہ ابن جربر نے ابن عباس (رضی اللہ عنہا) کی اس حدیث کو آبت مذکورہ کی تفسیر بتا کر اسی کو پسند کیا ہے، یعنی بیکہ پہلے جو تین طلاق کے بعدر جوع کر لیا کرتے تھے وہ اس حدیث سے منسوخ ہے۔ پس بیحدیث مذکور محدث ابن کثیر وابن جربر دونوں کے نزد یک صححے ہے، جسے کہ مسدرک حاکم نے صحویع الْإِسُنَادِ لَکھا ہے اور قابل اعتاد ہے۔

اورامام فخرالدین رازی کی تحقیق بھی یہی ہے،اورامام ابوبکر محمدین موسیٰ بن عثمان حازمی

اورسنن ابی داؤد کی نئے کی حدیث کی سند میں راوی علی بن حسین اور حسین بن واقد پر جو ابن قیم نے اعتراض یا کلام کیا ہے اس کا جواب ہے ہے کہ علی بن حسین کو تقریب التہذیب میں صدوق و هم ککھا ہے۔ وہم کے باعث ابوحاتم نے اس کی تضعیف کی ہے، مگرامام نسائی جو بڑے متشدد ہیں۔ انہول نے اور دوسرے محدثین نے کہا ہے لیئس به بَائْسُ (لیعنی اس کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں) اور وہم سے کون بشر خالی ہے، البذا یہ کوئی جرح نہیں، راوی معتبر ہے خصوصاً جب کہ محدثین مذکور نے حدیث کو سے کون بشر خالی ہے، اور حسین بن واقد کو تقریب میں ثقة له أو هام جب کہ محدثین مذکور نے حدیث کو جے تسلیم کیا ہے، اور میروای رواۃ صحیح مسلم سے ہے، اور کی بن معین وغیرہ محدثین نے اس کو ثقہ بتایا ہے، ملاحظہ ومیزان الاعتدال، باقی رجال دونوں کے ثقات ہیں، لہذا یہ حدیث حس صحیح ہے، قابل عمل و جت ہے اور خودراوی ابن عباس (ضی اللہ تعالی عنہا) کا فتو کی بھی اس کی صحت کا مؤید ہے۔ ملاحظہ ہومؤ طاامام ما لک وغیرہ۔

اور بیلغواعتراض که بیابن عباس کاسہوہے، تواس کا جواب بیہے، کہا گرابن عباس کو

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

تين كوايك قراردينايه مسلك صحابه وتابعين وتبع تابعين كانهين:

یہ مسلک صحابہ تا بعین و تع تا بعین وغیرہ آئمہ محدثین ومتقد مین کانہیں ہے یہ مسلک سات سوسال کے بعد محدثین کا ہے۔ جوشنخ الاسلام ابن تیمیہ کے فتو کی کے پابنداوران کے معتقد میں ۔

تين كوايك قرارديخ كافتوى ابن تيميدكى ايجادي:

یہ فتو کی شخ الاسلام (ابن تیمیہ) نے ساتو یں صدی ہجری کے اخیر یا اواکل آٹھویں میں دیا تھا تو اس وقت کے علمائے اسلام نے ان کی شخت مخالف کی تھی۔

نواب صدیق حسن خال مرحوم نے "اتحاف النبلاء" میں جہال شیخ الاسلام (ابن تیمیہ) کے منفردات مسائل لکھے ہیں۔اس فہرست میں طلاق ثلاث کا مسّلہ بھی لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تین طلاق کی ایک مجلس میں ایک طلاق ہونے کا فتو کی دیا، تو بہت شور ہوا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگر دابن قیم پر مصائب بر پا ہوئے، ان کو اونٹ پر سوار کر کے درے (کوڑے) مار مار کر شہر میں پھراکرتو ہین کی گئی اور قید کئے گئے النے (ابوسعید شرف الدین الدہلوی)

(فتاوی ثنائیه، جلد ۲، باب(۸)، کتاب النکاح، ص۲۱۷ تا ۲۲۰، مطبوعه: اسلامی پیلشنك هاؤس،

مخالفین کے باطل مشدلات اوران کے جوابات پہلاباطل استدلال:

مخالفین سورهٔ بقره کی آیت ﴿الطَّلاَقُ مَوَّتَانِ ﴾ (الایة) اور ﴿ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنُم بَعُدُ حَتِّی تَنْکِحَ زَوُجًا غَیْرهٔ ﴾ (البقرة:۲۲۹،۲۲۹) ہے استدلال کر کے بیک وقت دی گئ تین طلاقوں کوایک بتاتے ہیں۔

اس کے بارے میں شارح بخاری علامہ سیدمحمود احمد رضوی متوفی ۱۳۲۰ او کھتے ہیں:
ابن تیمید اور ان کے ہم نواقر آن مجید سورہ بقرہ کی آیت ۲۲۹ را۲۲ سے یہ استدلال
کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسے طریقے سے طلاق دینے کی ہدایت کی ہے کہ عدت گزرنے

طلاق ثلاثه كاشرى تحكم

ہفتم: بیہ، که محدثین نے مسلم کی حدیث مذکورکوشاذ بھی بتایا ہے۔

ہشتم : بیکداس میں اضطراب بھی بتایا ہے۔ تفصیل شرح صیح مسلم نووی، فتح الباری وغیرہ مطولات میں ہے۔

نمم: كما بن عباس كى مسلم كى حديث مذكوره مرفوع نهيں \_ يبعض صحاب كافعل ہے جن كوشخ كاعلم نه تفاد كَمَا في الْوَجُهِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ ـ

ویم: بیکه سلم کی بیرحدیث امام حازمی تفسیرابن جربروا بن کثیر کی تحقیق سے ثابت ہے کہ بیرحدیث بظاہرہ کتاب وسنت صحیح واجماع صحابہ (ﷺ) وغیرہ ائمہ (رحم اللہ) محدثین کے خلاف ہے للہذا حجت نہیں ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ مجیب مرحوم نے جو کھا ہے کہ تین طلاق مجلس واحد کی ، محدثین کے زد یک ایک کے حکم میں ہے۔

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

سے پہلے رجوع کاحق باقی رہے اور بیک وقت تین طلاقیں دینا قرآن کے خلاف ہے اس لئے تین طلاقوں کوایک قرار دیا جائے۔

مخضر جواب بیہ ہے کہ قرآن نے طلاق دینے کا احسن طریقہ بیان کیا ہے اور قرآن کی کسی آیت سے بہ ثابت نہیں ہوتا کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ نہ ہوں گی۔ نیز قر آن مجید نے بہت سے کاموں کو کرنے ہے منع فرمایا ہے جس کا بہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ اس فعل کو کرلیا جائے توقعل ہی باطل ہوجائے گایااس کا وجودو عدم برابر ہوجائیں گے۔

قرآن نے زنااور چوری کرنے ہے منع کیا ہے لیکن اگرکوئی شخص چوری یا زنا کر لے تو اس کی متعلق یہ کہنا میجھے نہیں ہے وہ فعل وقوع پذیرین نہیں ہوا۔ دیکھئے اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کی ، تو شرعاً نفس بیج منعقد ہوجائے گی۔ایسے ہی بیک وقت دی گئی تین طلاقیں دینا ہاو جود ممنوع ہونے کے واقع ہوجائیں گی۔

( سندھ ہائیکورٹ کے جج کا فیصلہ اور طلاق ثلاثه، مغالطه یا غلط استدلال ، ص٨، مطبوعه: مجلس گنج بخش اسلام پور، لاهور)

مفتی احمه پارخان نعیمی متوفی ۱۳۹۱ ه کلصته بین:

اس آیت کا ہر گزمطلب نہیں کہ ایک دم تین طلاقیں ایک ہی ہوں بلکہ مقصدیہ ہے کہ طلاق رجعی دوطلاقیں ہیں۔﴿الطَّلاأَقْ ﴾ میں الف لام عہدی ہے پھر فرمایا جو کوئی دوسے زیادہ لینی تین دے تو بغیر حلالہ اسے عورت حلال نہیں۔تفسیر احمدی و صاوی و جلالین میں ہے ﴿ الطَّلاقُ ﴾ أى التطليق الذي يراجع بعده ﴿ مَوَّتنِ ﴾ ووسرك بيكه أكر مان لياجات ﴿مَرَّ تَنْ ﴾ ہے تین طلاقوں کی علیحد گی مراد ہے تو ہیے کہنا کہ تختیے طلاق ہے طلاق ہے اس میں بھی طلاقوں کی گفظی علیحد گی ہےاور یہ کہنا تھے تین طلاقیں ہیںاس میں عددی علیحد گی ہے کیونکہ علیحد گی کے بعد کسے عدد سنے گا؟ آیت کا مہ مطلب کہاں سے نکالا گیا کہ طلاقوں کے درمیان ایک حیض کا فاصله بونا شرط برب تعالى فرماتا ب فأرجع البصر كرَّتين ، آسان كوبار بارديمهواس كا یہ مطلب نہیں کہ مہینہ میں ایک ہی بار دیکھ لیا کرو۔ تیسرے یہ کہ تمہاری تفسیر سے بھی آیت کا بیہ مطلب سنے گا کہ طلاقیں الگ الگ ہونی جائمئیں۔ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بیشک ایک دم طلاقیں دیناسخت منع ہےالگ الگ ہی دینا ضروری ہے۔ مگرسوال توبیہ ہے کہ جوکوئی حماقت سے ایک دم

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

تین طلاقیں دے دیتووا قع ہوجائیں گی یانہیں اس سے آیت ساکت ہے۔

(جاء الحق، حصه(١)، ضميمه، رساله طلاق الخ، ص٤٦١، مطبوعه: نعيمي كتب خانه، گجرات)

دوسرا بإطل استدلال:

ا مام عمر بن علی دارفطنی متو فی ۳۸۵ ھے نے از محمد بن احمد بن پزید کوفی و ابوبکر بن احمد بن ا بی الدرداء،از احمد بن موسیٰ بن اسحاق،از احمد بن سبیح الاسدی،از ظریف بن ناصح،از معاویه،از عمار الدهني لقل كياب كما بوالزبير ني كها، سَأَلُتُ ابُنَ عُمَرَ عَنُ رَجُلِ طَلَقَ امُرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعُرَفُ ابُنَ عُمَرَ؟ قُلُتُ: نَعَمُ، قَالَ: طَلَّقُتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَىٰ عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ عَلَى إِلَى السُّنَّةِ ـ

(سنن دارقطني، جلد(٢)، جزء(٤)، كتاب الطلاق، ص٥، حديث:٣٨٥٧، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ-٩٩٦)

( یعنی ) میں نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے اس شخص کے بارے میں یو چھاجس نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں تین طلاقیں دی ہوں تو آپ نے فر مایا کیا تو ابن عمر کو پہچانتا ہے؟ میں نے کہا! ہاں،آپ نے فر مایا میں نے عہدرسالت میں اپنی ہیوی کو حالت حیض میں تین طلاقیں دے دی تھیں، تورسول اللہ ﷺنے اسے سنت کی طرف لوٹا دیا۔

مندرجه بالاحديث ميںاس بات كا بالكل ذكرنہيں كه تين طلاقوں كوايك قرار ديا گيااس میں تو پیہے کہ حالت حیض میں طلاق دی تھی تورسول اللہ ﷺ نے اسے سنت کی طرف اوٹایا کیونکہ حالت حیض میں طلاق دینا بدعت ہے اور سنت ہیہ ہے کہ عورت کواس طهر میں طلاق دی جائے جس میں مقاربت نه کی ہوتو حضرت ابن عمر کو بھی رجوع کا حکم دیا گیا اور رجوع صرف ایک یا دوطلاق کے بعد ہوسکتا ہے تین کے بعدر جوع نہیں ہوتا کیونکہ قر آنی تعلیمات یہ ہیں رجعی طلاق دوبار تک ہے پھرا گرتیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس مرد کے لئے حلال خدرہے گی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔

اس کے علاوہ بیروایت قابل استدلال نہیں ہے کیونکہ امام علی بن عمر دار قطنی متوفی ۳۸۵ ھفر ماتے ہیںاس حدیث کے تمام راوی شیعہ ہیں اور محفوظ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے اپنی بیوی کوحالت حیض میں صرف ایک طلاق دی تھی۔

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

(سنن دار قطنی، جلد(۲)، جز،(٤)، كتاب الطلاق، ص٦،حدیث:٣٨٥٧، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ه-٩٩٦)

اوراهام ابن سیرین نے بھی ایک طلاق کی روایات کوہی صحیح قرار دیا ہے تین طلاق کی روایات کوہی صحیح قرار دیا ہے تین طلاق کی روایات کو اسلام نہیں کیا جیسا کہ امام مسلم بن حجاج قشری متوفی ۲۲ ھے نے تین مختلف اسناد سے روایت کیا کہ ابن سیرین نے فر مایا مجھ سے ایک ثقة آدمی بیس سال تک بیحدیث بیان کرتا رہا کہ حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور آپ کو اِن سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا، میں اس راوی پر برگمانی تو نہیں کرتا مگر مجھے اس حدیث میں اشکال شاخی کہ میری ملاقات ابوغلاب یونس بن جبیر با بلی سے ہوئی جو بہت ہی متند شخص تھے فَحَدَّ شَنِی، اَنَّهُ سَلَّا قَامُرَ أَتَهُ تَطُلِيْهَةً ۔

(صحيح مسلم، كتاب(١٨) الطلاق، باب(١) تحريم الطلاق الحائض الخ، ص٥٥، حديث:٥٠٧-(١٤٧١)، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ-٢٠٠٠)

یعنی انہوں نے مجھ سے بیرحدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھاتو آپ نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں ایک طلاق دی تھی۔

اورامام على بن عمر دارقطنى متوفى ٣٨٥ ه نے ابن سيرين كا واقعه ذكركيا كه ابوغلاب يونس بن جبير بابلى نے بير صديث بيان كى كه أنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّنَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِي حَائِثٌ، فَأَمَرَ أَنُ يُرَاجِعَهَا۔

(سنن دار قطنی، جلد(۲)، جز،(٤)، كتاب الطلاق، ص٧، حدیث:٣٨٦٢، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى١٤١٧هـ-٩٩٦٠)

۔ لیخی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھاتو آپ نے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کوحالت حیض میں ایک طلاق دی تھی ، تواس سے رجوع کرنے کا حکم ہوا۔

لہذا ثابت ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہما کی نسبت بیہ کہنا درست نہیں کہ انہوں نے حالت حیض میں تین طلاق دیں اوران کور جوع کا حکم ہوا۔

کونکہ آپ نے ایک طلاق ہی دی تھی جیسا کہ احادیث صححہ سے ثابت ہے چانچہ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ ھاز حسن بن علی ، از عبد الرزاق ، از معمر ، از ایوب ، از ابن سیرین ، از یونس بن جیرروایت کرتے ہیں أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : كُمُ طَلَّقُتَ امْرَأَتَكَ ؟

طلاق ثلاثه كاشرى حكم فَقَالَ: وَاحدَةً-

(سنن أبي داؤد، جلد(٢)، كتاب(٧) الطلاق، باب(٤) في طلاق السنة، ص ٤٤١، حديث:٢١٨٣، مطبوعه: دار إبن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ-١٩٩٧،

یعنی بونس بن جبیر نے حضرت ابن عمر رضی اللّه عنها سے بوچھا که آپ نے اپنی ہیوی کو کتنی طلاقیں دی تھیں؟ توانہوں نے فرمایا: میں نے ایک طلاق دی تھی۔

اورامام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۳۸۵ ھنے محمد بن یجیٰ بن مرداس کے واسطے سے امام ابوداؤد سے یہی صدیث روایت کی ہے

(سنن دار قطنی، جلد(۲)، جزء(٤)، كتاب الطلاق، ص۷، حدیث:۳۸۲۳، مطبوعه: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولی۱٤۱۷ه-۹۹۲۰)

امام محربن اسماعيل بخارى متوفى ٢٥٦ هازقتييه ، ازليث ، ازنا فع روايت كرتے بيں۔ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَّهُ، وَهِى حَائِضٌ تَطُلِيْقَةً وَاحِدَةً الخروصيع بخارى، جلد(٣)، كتاب (٦٨) الطلاق، باب (٤٤) ﴿وَبُعُولُتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدَهِنَّ ﴾، ص٢٣٢: ٥٣٠، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٩،

یعنی بے شک حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں ایک طلاق ی تھی۔

امام سلم بن جاح قشری متوفی ۲۲۱ هازیجی وقتیه وابن رم و تنیه نے کہا ہم سے لیث نے حدیث بیان کی اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں لیث بن سعد نے خبر دی )، از نافع روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما سے مروی ہے أَنَّهُ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ وَهِیَ حَافِصٌ تَطُلَیْقَةً وَاحدَةً النح۔

(صحيح مسلم، كتاب(١) الطلاق، ص٥٥٧، حديث:١(١٤٧١)، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى٤٢١، هـ-٢٠٠٠)

(یعنی) کهانہوں نے اپنی ہوی کوحالت حیض میں ایک طلاق دی تھی۔

امام على بن عمر دار قطنى متوفى ٣٨٥ هـ، ابوالقاسم عبد الله محمد عبد العزيز، از ابوالجهم العلاء بن موسى، از ليث بن سعد، از نافع روايت كرتے بين: أنَّ عَبُدَ اللهِ بُنِ عُمَرَ طَلَّقَ امُرَأَتُهُ هِي حَائِثٌ تَطُلِيُقَةً وَاحِدَةً الخـ

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

(سنن دار قطنی، جلد(۲)، جز(٤)، كتاب الطلاق، ص١٨، حديث:٣٩٢١، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى١٢١٧هـ ٩٩٣٠٠)

( لیعنی بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے اپنی بیوی کو حالت حیض میں ایک طلاق دی تھی۔

امام دارقطنی نے مزید پانچ اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ عہد رسالت میں حضرت ابن عمر نے اپنی بیوی کوحالت حیض میں ایک طلاق دی تھی۔

امام البو بمراحمد بن حسين بيهي متوفى ٢٥٨ هروايت كرتے بي كه أَنَّهُ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ وَهِيَ حَافَضٌ تَطُلِيُقَةً وَاحدَةً الخ

(سنن الكبرى، جلد(٧)،كتاب الخلع والطلاق، باب(١١) ماجاء في الطلاق السنة وطلاق البدعة، ص٥٣٠، حديث:١٤٩٠٨، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤٢٠هـ-١٩٩٩،)

یعنی حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے اپنی بیوی کوحالت حیض میں ایک طلاق دی تھی۔ امام بیہ قی روایت کرتے ہیں کہ عبید الله بن عمر کہتے ہیں فَقُلُتُ لِنَافِعِ: مَا صَنَعُتَ

التَّطُلِيُقَةَ، قَالَ: وَاحِدَةً اعْتَدَّتُ بِهَاـ

(سنن الكبرى، جلد(٧)،كتاب الخلع والطلاق، باب(١١) ماجاً. في الطلاق السنة وطلاق البدعة، ص٥٣٠ حديث:١٤٩٠٧، مطبوعه: دار الكتب العلميه، بيروت الطبعة الأولىٰ ١٤٠٠هـ-١٩٩٩)

یعنی تومیں نے حضرت نافع سے پوچھااس طلاق کا کیا ہوا؟ تو آپ نے فر مایا: ایک تھی شار کی گئی۔

مندرجہ بالا روایات میں صراحةً ایک کالفظ موجود ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے ایک طلاق دی تھی۔ اور اگرکوئی تین کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پائے کی روایات پیش کرے جن میں صراحة تین کا ذکر ہوجیسا کہ ہم نے پیش کی ہیں۔

#### تيسراباطل استدلال:

امام سلم بن حجاج قشرى متوفى ٢٦١ ه نے ذكركيا ہے۔ طاؤس بيان كرتے ہيں كه حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نے فرمايا كان الطَّلاق على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ هُ وَأَبِي كَمْ وَسِنْتَيُنِ مِنُ خِلَافَةِ عُمْرَ طَلَاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً، يعنى عهدرسالت، حضرت ابو بكر ك

دور خلافت اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں جو شخص بیک وقت تین طلاقیں دیتااس کوایک طلاق شار کیا جاتا۔

#### اس ہے اگلی روایت میں ہے:

أَنَّ أَبَا الصَّهُبَاءِ قَالَ لِابُنِ عَبَّاسٍ: أَتَعُلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجُعَلُ وَاحِدَةً عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِي الثَّلَاثُ تُجُعَلُ وَاحِدَةً عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِي الثَّبِي اللَّهِي وَأَبِي بَكُرٍ، وَثَلَاثًا مِنُ إِمَارَةٍ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ: نَعَمُـ

(صحيح مسلم، كتاب (۱۸) الطلاق، باب (۲) طلاق الثلاث، ص٥٦٠، حديث:١٦١٥ (١٤٧٢)، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ-٢٠٠٠)

یعنی طاؤس بیان کرتے ہیں کہ ابوالصہبانے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا آپ کوعلم ہے کہ عہد رسالت ﷺ میں ،حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے دور خلافت میں اور حضرت عمر ﷺ کی خلافت کے ابتدائی تین سالوں میں تین طلاقوں کوایک قرار دیا جاتا تھا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا: ہاں!

علماءِ حدیث دفقہ نے اس حدیث کے متعدد جوابات دیئے ہیں۔ صحیحے مسلم کی روایت غیر سے

پہلی وجہ: قر آن اورا حادیث صحیحہ کے خلاف ہونا:

قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں ۔ صیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حضرت عویمر کی حدیث جسے صحاح ستۃ کے دیگر ائمہ نے بھی روایت کیا ہے اس کے علاوہ دیگر احادیث صحیحہ اور صحابہ و تا بعین کے قباوی سے ثابت ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں۔

اور سی مسلم کی حضرت ابن عباس سے روایت چونکہ قرآن واحادیث صیحہ اور صحابہ کے فقاویٰ کی صراحت کے خلاف ہے اسلئے بیروایت شاذ اور معلّل ہے اور قابل استدلال نہیں ہے۔ شارح بخاری علامہ ابن جمرعسقلانی متوفی ۲۵۲ ھے لکھتے ہیں'' بیروایت شاذ ہے پس تحقیق بیہ قی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیک وفت دی گئی تین طلاقوں کے وقوع کی روایات بیان کیس چرابن منذر سے نقل کیا کہ حضرت ابن عباس کے متعلق بیگان نہیں کیا جاسکتا

کہ وہ نبی کریم ﷺ ہے کوئی بات یا دکریں اور فتو کی اس کے خلاف دیں، پس تر بہنح کی طرف لوٹنا

طلاق ثلاثه كاشرى حكم

(سنن الكبرئ، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٥) من جعل الثلاث واحدة الخ، ص٥٥١. حديث:١٤٩٧٤، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٩،)

تحقیق عبدالقادر عطاعلی سنن الکبری میں ہے امام ذہبی نے الکاشف میں فرمایا امام نسائی نے کہا ابوالصہباء کی وجہ سے اس عدیث کورک کردیا۔

(تحقيق عبد القادر عطا على سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٥) من جعل الثلاث واحدة الخ، ص٥٥١ حديث: ١٤٩٧٤، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٦٠هـ ١٤٩٧٩)

جب صحابی کا ممل یا فتو کی اس کی روایت کے خلاف ہوتو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس روایت کی نبیت صحابی کی طرف صحح نہیں ، یا پھراس روایت میں کوئی تاویل ہے چنا نچے علامہ عبد العزیز پر ہاروی متوفی ۱۲۳۹ھ کھتے ہیں "راوی کا ممل جب حدیث کے خلاف ہوتو اس حدیث کی صحت میں طعن کا موجب ہے اس حدیث کے منسوخ ہونے پر دلیل ہے یا پھر اس حدیث میں تاویل ہے اوراس کا ظاہری معنی مراد نہیں۔

(النبراس شرح شرح عقائد، معرفة احوال الادلة ص٢٣، مطبوعه: نعماني كتب خانه، كابل افغانستان)

طاؤس کی بیروایت اس کاوہم ہے یاغلطی:

شارح مسلم حضرت ابن عباس کی مذکورہ روایت بھی الیی ہے جسے اگر درست تسلیم کرلیا جائے تو راوی کے عمل وفتو کی کا اس کی روایت کے خلاف ہونالازم آتا ہے لہذا قوی ترین بات میہ ہے کہ بیرطاؤس کا وہم ہے۔

امام ابوالعباس احمد قرطبی متوفی ۲۵۲ ھے نے کھا کہ ابوعمر بن عبدالبر نے ایک کلمہ سے تین طلاق کے لزوم کے متعدد فقاویٰ حضرت ابن عباس سے فقل کرنے کے بعد فر مایا حضرت ابن عباس کے لائق نہیں کہ وہ اپنی رائے سے رسول اللہ کھی مخالفت کریں اور طاؤس کی روایت وہم ہے، غلط ہے۔

(المفهم (٤)، كتاب(١٦) الطلاق، باب(٣) إمضاء الطلاق الثلاث، ص ٢٤، حديث: ١٥٤١، مطبوعه: دار إبن كثير، بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤١هـ-٩٩٦١)

شارح بخاری علامہ ابوالحس علی بن خلف ککھتے ہیں ائمہ نے حضرت ابن عباس سے جو جماعت صحابہ کے موافق روایت کیا ہے وہ روایت طاؤس کے وہم ہونے کی دلیل ہے حضرت ابن عباس اپنی رائے سے صحابہ کرام کی مخالفت نہیں کر سکتے۔

طلاق ثلاثه كاشرى تكم

متعین ہوگا،اورایک قول سے بہتر اکثر کے اقوال کو لینا ہے جبکہ اس ایک نے اکثر کی مخالفت کی ہو،
اور ابن عربی نے کہا:اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، توالی حدیث کو اجماع صحابہ پر مُقدَّم
کیسے کیا جاسکتا ہے؟ اور فرماتے ہیں: حالانکہ بیامام نسائی کی روایت کردہ محمود بن لبید کی حدیث کے معارض ہے جس میں تصریح ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دیں تو نبی ﷺ نے رہیں فرمایا بلکہ تین طلاقوں کو نا فذفر مایا۔'

(فتح البارى، جلد(۱۲)، جزء(۹)، القسم الثاني، كتاب(٦٨) الطلاق، باب(٤) من جوّز الطلاق الثلاث، ص ٥٥٥، حديث: ٢٥٦١، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٤٢١هـ-٢٠٠٠)

### دوسری وجہ: راوی کے مل یافتوی کا اسکی روایت کے خلاف ہونا:

اس روایت کے شاذ و معلّل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما خود فتو کی دیا کرتے تھے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں جیسا کہ حضرت ابن عباس کی بیہ ابن عباس کے متعدد فقاویٰ سے ظاہر ہے جو کہ ذکر کئے گئے ہیں۔ لہذا حضرت ابن عباس کی بیہ روایات ان کے فقاویٰ کے خلاف ہیں۔

شارح مسلم امام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی متوفی ۲۵۲ هفرماتے ہیں اگر ہم سلیم کرلیں بیحدیث مرفوع ہے تب بھی بیحدیث جست نہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس حدیث کے راوی ہیں اور انہوں نے اپنے عمل اور فقاوی سے اس روایت کی مخالفت کی ہے اور آپ کا طرح کرنا اس ناسخ پر دال ہے جوان کے نزد یک ثابت ہے یا شرعی مانع ہے جس نے انہیں اُس پر عمل کرنے سے روک دیا اور حضرت ابن عباس کی علمی جلالت، ورع و حفظ کی بنا پر ان سے بیم مصوّر منہیں کہ جسے وہ روایت کریں جان ہو جھ کریا خلطی سے اس پڑمل ترک کر دیں۔

(المفهم لما أشكل من تلخيص المسلم، جلد(٤)، كتاب(١٦) الطلاق، باب(٣) إمضاء الطلاق الثلاث، ص٢٤٠ حديث: ١٥٤١، مطبوعه: دار إبن كثير، بيروت، الطبعة الأولى١٤١٧هـ-١٩٩٦)

امام ابوبکراحمد بن حسین بیهی متوفی ۴۵۸ ه لکھتے ہیں بیحدیث ان احادیث میں سے ہے۔ جن میں امام بخاری اور امام مسلم کا اختلاف ہے، امام مسلم نے اس کوروایت کیا ہے، اور امام بخاری نے اس کور کردیا، اور میرا گمان ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کواس لئے ترک کیا کہ بیحدیث حضرت ابن عباس کی باقی روایات کے خالف ہے۔

طلاق ثلاثه كاشرى حكم

....

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

(شرح البخارى لإبن بطال، جلد(٧)، كتاب الطلاق، باب(١٥) من أجاز الطلاق الثلاث، ص٣٩٢، مطبوعه: مكتبه الرشيد،الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ-٠٠٠،)

محقیق عبدالقاورعطامیں ہے صاحب استد کارنے ذکر کیا بیروایت وہم اور غلط ہے۔ (تحقیق عبدالقادر عطاعلی سنن الکبری، جلد(۷)، کتاب الخلع والطلاق، باب(۱۵) من جعل الثلاث واحدة الغ، ص ٥٥١ حدیث ٤٤٩٤، مطبوعة: دار الکتب العلمية، بیروت، الطبعة الأولیٰ ١٤٠٠هـ ٩٩٩،)

طاؤس کی روایت کے وہم و غلط ہونے پر واضح قرینہ یہ ہے کہ خود طاؤس کا فتو کی بھی اپنی روایت کے خلاف ہے۔ طاؤس کی روایت کے وہم و غلط ہونے پر واضح قرینہ یہ ہے کہ خود طاؤس کا فتو کی بھی تین روایت کے خلاف ہے۔ طاؤس یہ کہا کر تا تھا اگر شوہرا پی غیر مدخول بہا بیوی کو ایک وجہ وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی غیر مدخول بہا ایک طلاق سے بائن ہوجاتی ہے اور کی طلاق نہیں رہتی جودوسری اور تیسری طلاق واقع ہو سکے ۔ طاؤس مدخول بہا کودی گئی تین طلاقوں کو ایک قرار نہیں دیتے چنا نچہ امام ابن ابی شیبہ متوفی ۲۲۵ ھروایت کرتے ہیں عَن لَیْثِ عَن طَاؤُسٍ وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالاً: إِذَا

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(٢٠) ماقالوا إذا طلق إمرأته الخ، ص٢١، حديث:١، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٤هـ-١٩٩٤،)

۔ لیعنی لیٹ بیان کرتے ہیں کہ طاؤس اور عطاء دونوں نے کہا جب کوئی شخص اپنی ہیوی کو مقاربت سے قبل تین طلاقیں الگ الگ دے دیتو وہ ایک ہوگی ۔

اس سے معلوم ہوا کہ طاؤس مطلقاً تین طلاقوں کوایک نہیں کہتے اس لئے طاؤس کی وہ روایت جسے امام مسلم نے روایت کیا وہم سے خالی نہیں۔ بیرحدیث مضطرب ہے:

اس حدیث کے غیر صحیح اور غیر معتبر ہونے کی ایک اور وجہ رہ بھی ہے جبیبا کہ شارح مسلم امام ابوالعباس احمد بن عمر قرطبی متو فی ۲۵۲ ھاوران کے حوالے سے شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی متو فی ۸۵۲ ھ کھتے ہیں'' یہ حدیث مضطرب ہے اضطراب اس حدیث کے راوی ابو الصہباء سے بھی ہے اور کمڑ تے اختلاف و کمڑ تے تناقض سے ثقابت اٹھ جاتی الصہباء سے بھی ہے اور کمڑ تے اختلاف و کمڑ تے تناقض سے ثقابت اٹھ جاتی ہے الخے''

(المفهم، جلد (٤)، كتاب (١٦) الطلاق، باب (٣) إمضاء الطلاق الثلاث الخ، ص ٢٤١، حديث: ١٥٤١،

مطبوعه: دار إبن كثير، بيروت، الطبعة الأولىٰ١٤١٧هـ-١٩٩٦،)

(فتح البارى، جلد(١٢)، جزء(٩)، كتاب(٦٨) الطلاق، باب(٤) من جوّز الطلاق الثلاث، ص٥٥٦، حديث: ٥٤١١ه- ٢٠٠٠،)

### يەحدىث منسوخ ہے:

امام ابوجعفراحد بن محمط طوی متوفی ۳۲۱ هفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ جن لوگوں سے خطاب فرمایا بیدوہ لوگ تھے عہدر سالت میں جو مسئلہ گذر چکا تھااس سے بخو کی واقف تھے۔ان میں سے کسی نے انکار نہ کیا اور نہ ہی کسی نے اس کو کسی دلیل سے باطل کیا تو بیاس کے ( یعنی بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کوایک جھنے کے ) منسوخ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوگئی۔

(شرح معانى الآثار، جلد(٢)، جزء(٣)، كتاب(٨) الطلاق، باب(٢) الرجل طلق إمرأته ثلاثا، ص٥٦، حديث: ٤٤٦٥، مطبوعه: عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولىٰ ٤٤١٤هـ ١٩٩٤،)

شارح بخاری علامہ بررالدین عینی متوفی ۸۵۵ ھامام طحاوی کی مذکورہ بالاعبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اگرتم کہو حدیث کے منسوخ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ حضرت عمر منسوخ نہیں کر سکتے اور نبی گئے کے بعد کوئی چیز کسے منسوخ ہوسکتی؟ تو جواب ہے ہے کہ جب حضرت عمر شے نے صحابہ کے سامنے بید مسئلہ پیش کیا تو کسی صحابی سے انکار واقع نہ ہونے سے یہ مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو گیا اور صحابہ کرام کا اجماع بھی ہوگیا اور صحابہ کرام کا اجماع بھی خوج ہونے میں خبر مشہور سے بھی زیادہ تو کی ہے گئی نے کہ مکن ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے کوئی ایسی نص ظاہر ہوئی ہوجس نے نشخ کو واجب کیا ہوا وروہ نص ہماری کرام رضی اللہ عنہم کے لئے کوئی ایسی نصابہ طور کی ہوجس نے سے بیت وقت دی گئی تین طرف نقل نہ کی گئی ہواس لئے کہ امام طحاوی نے حضرت ابن عباس سے بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کی جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ اس حدیث (یعنی ابو الصہباء کی روایت) کے منسوخ ہونے کی شہادت دیتی ہیں۔

(عمدة القارى شرح بخارى، جلد(١٤)، كتاب(٢٨) الطلاقى، باب(٤) من أجاز الطلاقى الثلاث، ص٢٣٦،مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى/١٤١٨هـ/١٩٩٨،

قاضی ثناءاللہ پانی پی متوفی ۱۲۵۵ھ کھتے ہیں حضرت ابن عباس سے (بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے وقوع کی ) جوروایات ذکر کی جاتی ہیں، یہاس امر کی دلیل ہے کہ ابوالصهباء والی روایت منسوخ ہے کیونکہ حضرت عمر کا کھا کہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے تین طلاقوں کا تھم

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

مسعواورا بن عمر وغير ہم 🍇 ہيں۔

(تحقيق عبد القادر عطا على سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٥) من جعل الثلاث واحده الخ، ص٥٥١ حديث: ١٤٩٧٤، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٥١ هـ ١٤٩٧هـ)

طاؤس كى روايت كالتحيم محمل:

يهلااحمال:

اگراس حدیث کومنسوخ نه مانا جائے تو بید حدیث غیر مدخول بہا ( یعنی وہ عورت جس سے نکاح کے بعد مقاربت یا خلوت صححہ نہ ہوئی ہو ) کے بارے میں ہے چنا نچہ امام ابو داؤو سلیمان ابن اشعث متوفی محولی ہو کہ سلیمان ابن اشعث متوفی محمور ایت کرتے ہیں ابوالصہباء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کیا آپ کومعلوم نہیں جب کوئی خض اپنی ہوکی کومقاربت سے قبل تین طلاقیں ورے دیتا تو عہدر سالت، عہد صدیق اور عہد فاروقی کے شروع زمانے میں ان تین طلاقوں کوایک بی قرار دیا جا تا تھا قال ابن عباس : بلی ، کان الرَّ جُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا قَبُل أَن يَدُخُلَ بِهَا جَعَلُوٰهَا وَاحِدَةً عَلَىٰ عَهُدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِی بَکُرٍ وَّ صَدُراً مِن إِمَارَةٍ عُمَر سن ابی داؤد، جلد (۲)، کتاب (۷) الطلاق، باب (۱۰) نسخ المراجعه بعد التطلیقات الثلاث، ص ٥٤، حدیث: ۲۹۹۹، مطبوعه: دار إبن حزم، بیروت، الطبعة الأولى ۲۵۱۸ هـ ۲۹۹۷)

یعنی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے فر مایا ہاں! جب کوئی شخص اپنی بیوی کی مقار بت سے قبل تین طلاقیں دیتا تو رسول الله ﷺ کے عہد مبارک میں حضرت ابو بکر کے دورِ خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کے شروع میں تین کوا کیگ قرار دیتے تھے۔

اس حدیث شریف نے مسلم شریف کی حدیث کی وضاحت و شرح کردی کہ جب غیر مدخول بہا کواس طرح طلاق دی جاتی مخصے طلاق ہے مخصے طلاق ہے مخصے طلاق ہے مخصے طلاق ہے تحصے طلاق ہے تحصے طلاق ہے اسکے کہ وہ کہلی طلاق سے نکاح سے باہر ہوجاتی۔ جب نکاح ہی نہ دہتا تو بقیہ طلاق میں کس پر پڑتیں۔ بی تکم آج بھی جاری ہے ہاں اگر تین طلاقیں اس طرح دی جا کیں مختصے تین طلاقیں ہیں تو غیر مدخول بہا پر بھی متیوں ہی واقع ہوجا کیں گی جیسا کہ حضرت عمر کے نفاذ کا تکلم فر مایا۔

شارح مسلم امام قاضی ابوالفضل عیاض بن موی متو فی ۴۴ ۵ کصتے ہیں" امام ابوداؤد کی

طلاق ثلاثه كاشرى حكم

جاری فرمانا اوراس پڑمل درآ مد ہونا ان کے نزدیک ثبوت ناسخ پر دلالت کرتا ہے۔ اگر چہ بیمسئلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہا نے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے جو روایات کی ہیں خود اس کے خلاف ان کا فتو کی صحیح طور پر ثابت ہے۔

(تفسير مظهري، جلد(١)، سورة البقرة، ص٣٠٢، مطبوعه: بلوچستان بكَلْپو، كوئتُه)

اورشارح مسلم امام ابوذ کریا یجی بین شرف نو وی متوفی ۲۵۲ ه کھتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ جس حدیث کے منسوخ ہونے پر جمع ہوجا ئیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائےگا۔ہم کہتے ہیں وہی قبول کیا جائے گا اسلئے کہ ان کا اجماع ہی حدیث کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ خیال کرنا کہ صحابہ کرام اپنی طرف سے ہی بغیر کسی قوی دلیل کے حدیث کو منسوخ کرتے تھے تو معاذ اللہ! (اللہ کی پناہ) کیونکہ وہ اس سے معصوم ہیں کہ ان کا اجماع خطاء پر ہو۔

(شرح مسلم للنووى، جلد(٥)، جزء(١٠)، كتاب(١٨) الطلاق، باب(٢) طلاق الثلاث، ص ٢٦، حديث:١٥-١٦ (١٤٧٦) مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٤٢١ه-٠٠٠)

اگرکوئی بیہ کیے کہ اس حضرت عمر ﷺ نے اپنی رائے سے منسوخ کیا ہے تو شارح مسلم امام حافظ ابو الفضل عیاض بن موسی متوفی ۵۴۲ ھ امام حافظ ابو الفضل عیاض بن موسی متوفی ۵۵۲ ھ اور شارح بخاری علامہ ابن مجرعسقلانی متوفی ۵۵۲ ھ فرماتے ہیں "بینہایت غلط اور فتیج گمان ہے کیونکہ حضرت عمر ﷺ نی رائے سے بھی بھی منسوخ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ اس طرح کرتے حالانکہ ان کی ذات اس تہمت سے بری ہے تو صحابہ کرام بھی اس کے انکار کی طرف سبقت کرتے۔ (اکھال المعلم، جلد(ہ)، کتاب (۱۸) الطلاق، باب (۲) طلاق الثلاث، ص ۲۰، حدیث: ۱۵ – ۱۷ – ۱۷ – ۱۷ (۱۶۷۹)، مطبوعه: دار الوفاء، بیروت، الطبعة الأولی ۱۶ اھ – ۱۹۹۸)

(شرح مسلم للنووى، جلد(٥)، جزء(١٠)، كتاب(١٨) الطلاق، باب(٢) طلاق الثلاث، ص ٢٦، حديث: ١٥ - ١٦ (١٤٧٢)، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٦١ه - ٢٠٠٠) (فتح البارى شرح بخارى، جلد(١٢)، جزء(٩) القسم الثانى، كتاب(٦٨) الطلاق، باب(٤) من جوّز الطلاق الثلاث، ص ٤٥٥، حديث: ٥٦٦١، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠)

يه حديث جحت تهيل ہے:

تحقیق عبدالقادرعطامیں ہے اگریدروایت حضرت ابن عباس سے مروی ہوتب بھی ان صحابہ پر ججت نہیں جوحضرت ابن عباس سے بڑے اور ان سے زیادہ علم والے ہیں ( کیونکہ ان کے نزدیک بیک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں) اور وہ حضرت عمر،عثان علی ، ابن

طلاق ثلا شكاشرى تحكم

ابوالصہباء سے روایت غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے یہ تابعین اور حضرت ابن عباس کے تلافہ ہی ایک بڑی جماعت کا مذہب ہے اور انہوں نے روایت کیا ہے کہ تین طلاقیں (جبکہ جدا جدا دی جا کیں) غیر مدخول بہا پر واقع نہیں ہوتیں کیونکہ وہ غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے ایک طلاق سے ہی بائن ہوجاتی ہے"

(إكمال المعلم، جلد(٥)، كتاب(١٨) الطلاق، باب(٢) طلاق الثلاث، ص٢١، حديث: ١٦-١-١١ (١٤٧٢)، مطبوعه: دار الوفاء، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨ء)

امام بدرالدين عينى متوفى ٨٥٥ ه لكهة مين فَأَجَابَ قَوُمٌ عَنُ حَدِيُثِ ابُنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدَّم أَنَّهُ فِي غَيْرِ مَدُخُول بِهَا۔

(عمدة القارى شرح بخارى، جلد(١٤)، كتاب(٦٨) الطلاق، باب(٤) من أجاز الطلاق الثلاث، ص٢٣٦، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤١٨هـ-١٩٩٨ء)

یعن حضرت ابن عباس کی جو حدیث بیان ہو چکی ہے علماء کی ایک جماعت نے اس کا جواب بید یاہے کہ بیحدیث غیر مدخول بہاعورت کے بارے میں ہے

شارح مسلم امام ابوالعباس احمد بن عمر قرطبی متوفی ۲۵۲ ه کصتے ہیں ''علاء نے اس حدیث کوغیر مدخول بہا کے بارے میں قرار دیا ہے کیونکہ وہ (جدا جدا طلاق کے الفاظ کہنے کی صورت میں ) ایک طلاق سے بائن ہوجاتی ہے جبیبا کہ اس پر حدیثِ ابی داؤد دال (دلالت کرتی ) ہے''۔

(المفهم، جلد(٤)، كتاب(١٦) الطلاق، باب(٣) إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة، ص٢٤٣، حديث: ١٩٥١، مطبوعه: دار إبن كثير، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٤،)

#### دوسرااحتال:

شارح بخاری امام شہاب الدین احمد قسطلانی متوفی ۹۹۳ ہے کہ سے مرادیہ ہے کہ عباس کے ان الفاظ کان الطَّلَاقُ الثَّلاثُ وَاحِدَةً (یعنی تین طلاق ایک تھی) سے مرادیہ ہے کہ لوگ عہد رسالت میں ایک طلاق دیا کرتے تھے اور جب عہد فاروقی آیا تو تین طلاقیں دینے لگے حاصل کلام یہ ہے کہ عہد فاروقی میں تین طلاقیں دی جانے تھی وہ لوگ اصلاً تین طلاق دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے اور تین طلاق کا استعال نادرتھا مگر عہد لوگ اصلاً تین طلاق دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے اور تین طلاق کا استعال نادرتھا مگر عہد

فاروقی میں تین کا استعال کثرت ہے ہونے لگا اور اس حدیث کے لفظ اُمُضَاهُ عَلَيْهِمُ (اسے ان پر جاری کردیا) کامعنی یہ ہے کہ اس میں وقوع طلاق کا حکم نافذ فر مایا جو پہلے بھی نافذ تھا۔"

(إرشاد السارى شرح بخارى، جلد(٨)، كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث، ص١٣٣٠، مطبوعه: دار الفكر، بيروت)

#### تيسرااحمال:

اگراس حدیث کومنسوخ نہ مانا جائے تواس میں ایک احتمال یہ بھی ہے شارح مسلم امام یجی بن بن شرف نو وی متو فی ۲۷۲ ھ فرماتے ہیں ''عہدرسالت اور خلافت صدیق میں جو کوئی بغیر نیت تاکید واستینا ف ( یعنی از سرنو ) کے اپنی ہیوی سے کہتا تھے طلاق، تھے طلاق، تھے طلاق، تھے طلاق، تواز سرنو کا ارادہ قلیل ہونے کی وجہ سے اس کو عالب پر جو تاکید تھا محمول کیا جا تا ( یعنی ایک طلاق قرار دیا جا تا)، مگر زمانہ فاروقی میں لوگ کثرت سے اس طرح تین طلاقیں دینے گے اور تین کا ارادہ عالب ہوا تو غالب کا اعتبار کرتے ہوئے تین طلاق دینے سے تین طلاقوں کے وقوع کا حکم لگایا

(شرح مسلم للنووی، جلد(٥)، جزء(١٠)، كتاب(١٨) الطلاق، باب(٢) طلاق الثلاث، ص ١٦، حديث:١٥ - ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠)

شارح بخاری علامه ابن جرعسقلانی متوفی ۱۵۸ ه گھتے ہیں به حدیث خاص صورت میں وارد ہوئی ابن سر ج وغیرہ نے کہا به حدیث تکرار لفظ میں وارد ہے جیسے مرد کیے تخفی طلاق، تخفی طلاق بہلے جب لوگوں کے سینے سلامت تھے۔ تو ان سے به بات قبول کر لی جاتی کہ انہوں نے تاکید کا ارادہ کیا ہے جب عہد فاروق میں لوگ زیادہ ہو گئے اور ان میں دھو کہ وغیرہ جیسی باتیں بڑھ گئیں جو قبولِ تاکید کو مانع ہیں تو حضرت عمر شے نے لفظ کو ظاہر تکرار پرمحمول کر دیا او رلوگوں پر جاری کر دیا۔ امام نووی نے فر مایا تمام جو ابات میں یہ جواب صحیح تر ہے۔ علامہ قرطبی نے اس جواب کو پیند فر مایا اس بات کی طرف حضرت عمر شے نے ان الفاظ سے اشارہ فر مایا کہ" لوگوں نے اس امر میں جلدی کی جس میں انہیں رخصت دی گئی تیں۔"

(فتح البارى شرح بخارى، جلد (۱۲)، جزء (۹)، القسم الثانى، كتاب (۲۸) الطلاق، باب (٤) من جوّز الطلاق الثلاث، ص ٤٥٦، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ١٤٠٠) الطلاق الثلاث، ص ١٤٢٦ مسلم المام يجلى بن شرف نووى متوفى ٢١١ هـ ٢٥٠ هـ كلصة بين (٢ كها كيا كه حضرت ابن

طلاق ثلاثه كاشرى حكم

۹۹۳۱ه-۰۸۹۱۶

عبدالله، از سعد بن ابراہیم، از ابراہیم، از محمد ابن اسحاق، از داؤد بن الحصین ، از عکر مه از ابن عباس اور حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں که رکانه بن عبد یزید نے اپنی بیوی کوایک مجلس میں تین طلاقیں دیں انہوں نے کہا ایک محمل میں تین طلاقیں دیں انہوں نے کہا ایک مجلس میں تین طلاقیں تو آپ نے فرمایا وہ صرف ایک طلاق ہے اگر چاہے تو رجوع کر لے اور انہوں نے رجوع کر لیا۔

### مسندامام احمد کی روایت سے استدلال کا ابطال اس روایت سے استدلال باطل ہے:

پہلی وجہ: اس روایت کو جامع تر ذری سنن ابن ماجہ، اورسنن ابی داؤد کی روایت پرتر جیح دیناعدل وانساف سے خت بعید ہے کیونکدان میں سیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت رکا نہ نے اپنی بیوی کو طلاق البته دی تھی نہ کہ تین طلاقیں اور اہل علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ مسنداما ماحمہ میں صرف احادیث صیحہ کو جمع کرنے کا التزام نہیں کیا گیا۔ اس میں ضعیف، اُحسن اور صیح جم قسم کی احادیث کو احادیث کو احادیث کو جمع کرنے کا التزام کیا گیا۔ اس میں شار نہیں کیا جاتا ہے۔

دوسری وجہ: امام ابوداؤد نے تینوں روایات بزید بن رکانہ سے روایت کی ہیں، اسی طرح امام تر مذی، امام ابن ملجہ اور امام داری نے بھی بیحدیث حضرت رکانہ کے بیٹے بزید سے روایت کی ہے جبکہ امام احمد نے حضرت رکانہ کے بیٹے یا آپ کے گھر کے کسی بھی فر دسے روایت نہیں کی توبیہ بالکل محقول اور انصاف کی بات ہے کہ حضرت رکانہ کے گھر کا واقعہ وہی درست ہوگا جو انکے بیٹے بالکل محقول اور انصاف کی بات ہے کہ حضرت رکانہ کے گھر کا واقعہ وہی درست ہوگا جو انکے بیٹے وہ درست قرار نہیں دیا واقعہ بیان کیا ہے تو وہ درست قرار نہیں دیا جاسکا۔

تیسری وجہ: بدروایت صحیح نہیں ہے کیونکہ علامہ ابن جوزی نے لکھا کہ اسکی سند کا ایک راوی ابن اسحاق مجروح ہے اور داؤد اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے اور ابن حبان نے کہا اسکی روایت سے اجتناب واجب ہے، داؤد بن الحصین کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی متو فی ۸۵۲ ھے لکھتے عباس کی اس روایت سے مرادیہ ہے کہ زمانہ اول میں معتاد ایک طلاق تھی (یعنی لوگوں کی عادت ایک طلاق دینے کی تھی) چرحفزت عمر ہے کہ دور خلافت میں لوگ تین طلاقیں دینے لگ گئے تو آپ نے تین ہی نافذ فرمادیں اس بناء پر بیروایت لوگوں کی عادت کے اختلاف کی خبر ہے نہ کہ ایک مسئلے میں تغییر کی خبر۔

ایک مسئلے میں تغییر کی خبر۔

(شرح مسلم للنووى، جلد(٥)، جزء(١٠)، كتاب(١٨) الطلاق، باب(٢) طلاق الثلاث، ص ٢١، حديث:١٥-١٦ (١٤٧٦ه-٠٠٠٠)

لہذاصورت مسئولہ بدلنے سے بیتکم بدل گیا جیسے تر آن میں آٹھ مصارف زکو ۃ بیان ہوئے مؤلفۃ القلوب ( کفار مائل باسلام ) کوبھی زکو ۃ دینے کی اجازت دی گئی مگرز مانہ فار ہ قی میں صحابہ کرام کا اجماع ہوگیا کہ مصارف زکو ۃ صرف سات ہیں مؤلفۃ القلوب خارج، جب مؤلفۃ القلوب وزکو ۃ دینے کی اجازت دی گئی تھی اس وفت مسلمانوں کی جماعت تھوڑی اور کمز ورتھی اس لئے کفارکوزکو ۃ دینے کی اجازت دی گئی تھی اس وفت مسلمانوں کی جماعت تھوڑی اور کمز ورتھی اس لئے کفارکوزکو ۃ دینا بند کر دیا گیا۔ وجہ بدلنے سے تھم بدلا، نئے نہیں کیا گیا۔ اب تک زید فقیرتھا اسے زکو ۃ لینے کا تھم دیا گیا۔ اب تک زید فقیرتھا اسے زکو ۃ لینے کا تھم دیا گیا اب غنی ہوگیا تو زکو ۃ دینے کا تھم ہوگیا۔ کپڑا نا پاک تھا اس سے نماز نا جائز وزکو ۃ دینے کا تم کی دیا تین طلاق کی تاکید کوجانتا تک نہیں ہے۔ تین ہی گئیت سے تین طلاق میں دیتے ہیں تعجب ہے صورت مسئلہ بچھا ور سے لوگ تھم بچھا ور لگا ور سے لوگ تھم بچھا ور لگا ور سے لوگ تھم بچھا ور الگا دیتے ہیں۔

(تمام في ضميمة جاء الحق، (حصه(۱)، رساله طلاق، ص٤٦٣، مطبوعه: نعيمي كتب خانه، گجرات) چوتخاباطل استدلال:

المم احمر بن طبل متوفى ٢٢١ هروايت كرتے بين حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سَعُدِ بُنِ إِبُراهِيُم ثَنَا أَبِي عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحَاقَ حَدَّثَنِي دَاؤَدُ بُنُ الْحُصَيْنِ عَنُ عَكْرَمَةَ مَوْلَى ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بُنُ عَبُدِ يَزِيُدٍ أَخُو بَنِي مَطُلَبٍ امْرَأَ تَهُ مَوْلَى ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بُنُ عَبُدِ يَزِيُدٍ أَخُو بَنِي مَطُلَبٍ امْرَأَ تَهُ ثَلَاثًا فِي مَجُلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزُنَ عَلَيْهَا شَدِيُداً قَالَ: فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "كَيُفَ طَلَّقَهَا؟"، قَالَ: طَلَقَهَا؟"، قَالَ: "إِنَّمَا تِلُكَ وَاحِدةً فَالُ: نَعُم، قَالَ: "إِنَّمَا تِلُكَ وَاحِدةً فَارُحِهُهَا إِنْ شِئْتَ"، قالَ: فرجعها.

(المسند للإمام أحمد، جلد(١)، مسند ابن عباس، ص٢٦٨، مطبوعه: المكتب الإسلامي، بيروت،

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

الطلاق ثلاثه کاشری هم معرب علی میری بین من کی ماری در زجی این شکل معربی در منگر معربی در این علی میری در منگر معربی در این عربی این

ہیں کہ علی بن مدینی نے کہاداؤد نے جواحادیث عکرمہ سے روایت کی ہیں وہ منکر ہیں اور ابن عینیہ نے کہا کہ ہم داؤد کی احادیث سے اجتناب کرتے ہیں، ابوحاتم نے کہا ابوداؤد قوی نہیں ہے اور عکرمہ سے اسکی احادیث منکر ہیں۔

(تهذیب التهذیب، جلد(۳)، من إسمه داؤد، ص٤، مطبوعه: دارالفکر، بیروت، الطبعة الأولیٰ ۱٤١٥هـ-۱۹۹٥ء)

اور امام ابوبکر جصاص رازی نے احکام قرآن میں مند امام احمد کی اس روایت کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے کہ بیت حدیث \( ", تکر ہے اور امام ابن جمام نے بھی فتح القدیر میں اس حدیث کومنکر قرار دیا ہے اور ابوداؤد، ترفدی اور ابن ماجہ کی روایت کومیح کہا ہے۔

اس روایت کے ایک راوی محمد بن اسحاق کے بارے میں حافظ جمال الدین ابوالحجاج المرزی متوفی ۲۴۲ کے وہ کھتے ہیں کہ 'امام نسائی نے فر مایا یہ قوئ نہیں ہے، ابوالحسن میمونی نے کہا میں نے کی بن معین سے سنا کہ محمد بن اسحاق ضعیف ہے، ابوداؤد نے کہا یہ لوگوں کی کتب احادیث لیکر اپنی کتاب میں داخل کرتا تھا، مالک نے کہا ابن اسحاق د تحال من الد جاله اور حافظ ابو بکر نے کہا ابن اسحاق کی روایات سے جمت کیڑنے میں بشار علاء متعدد اسباب کی وجہ سے رُکے ہیں ان اسباب میں سے اسکا شیعہ ہونا، فرقہ قدر ریہ کی طرف منسوب ہونا اور مالس ہونا ہے۔''

(تهذیب الکمال فی أسماء الرجال، جلد(١٦)، باب الجيم، ص٧٦ تا ٨٠، مطبوعه: دار الفكر، بيروت،

### حضرت رکانہ کے تین طلاق دینے کے متعلق سنن ابی داؤد کی ایک شاذ روایت ابوداؤدسلیمان بن اشعث متونی ۲۷۵ ھروایت کرتے ہیں کہ:

حَدَّنَنَا أَحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ نَا ابُنُ جَرِيُحٍ أَخُبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِع مَوْلَى النَّهِ قَالَ: النَّبِيِّ عَيَّاتٌ عَنُ عَكُرَمَةً مَوْلَى ابُنِ عَبَّاسِ (إِلَىٰ) قَالَ إِنِّي طَلَّقُتُهَا ثَلَاثًا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ: قَدُ عَلِمُتَ رَاجِعُهَا وَتَلَا ﴿ عِلَالَّيُّهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِلَّتِهِنَّ ﴾ . (سنن أبى داؤد، جلد(٢)، كتاب(٧) الطلاق، باب(١٠) نسخ المراجعة الخ، ص٤٤٨، حديث:٢١٩٦، مطبوعة: دار إبن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ه -١٩٩٧)

( یعنی ) از احمد بن صالح ، از عبدالرزاق ، از ابن جریح ، اوروه کہتے ہیں کہ مجھے بعض بنی

ابی رافع نے خبردی، از عکرمہ، از ابن عباس کہ عبدیزید ابور کانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی رسول اللہ علی رسول اللہ علی ارسول اللہ علی یارسول اللہ علی نے رسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی علی اللہ علی ال

### بیروایت ضعیف ہے

بہل وجبہ: اس روایت ہے استدلال صحیح نہیں کیونکہ سند میں ابورافع کی اولا دیں کہا گیا، راوی کا نام نہیں لیا گیا۔اور مجہول راوی کی روایت دلیل نہیں ہوسکتی۔

دوسری وجہ: اگریہ کہا جائے کہ متدرک کی بعض روایت میں بنوائی رافع کی تعیین محمد بن عبداللہ بن ابی رافع سے کردی گئی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ حافظ ابن جمز عسقلانی متوفی ۸۵۲ ھ عبداللہ بن ابی رافع کے بارے میں لکھتے ہیں کہ '' امام بخاری نے کہا یہ مشکر الحدیث ہے، ابن معین نے کہا یہ لیس بشئ (کچھ بھی نہیں)، ابو حاتم نے کہا یہ ضعیف الحدیث ، مشکر الحدیث اور ذاہب الحدیث ہے، ابن عدی نے اسے شیعہ شار کیا ہے، برقانی نے امام دار قطنی سے روایت کیا ہے کہ یہ متروک الحدیث ہے۔ ۔

(تهذيب التهذيب، جلد(٩)، ص ٣٢١، مطبوعه: مجلس دائرة المعارف، هند، ١٣٢٦ه)

### بدروایت حلّت وحرمت میں نا قابل استدلال ہے

کیونکہ اس روایت کی سنداس پائے کی نہیں جس سے حلال وحرام میں استدلال کیا جاسکے اس لئے کہ اس روایت سے وہ چیز حلال ہورہی ہے جو قر آن مجید اور احادیث صححہ کی صراحت سے حرام ہوچکی ہواور ائمہ اربعہ اور جمہور کا جس کے حرام ہونے پراتفاق ہو۔

حضرت ركانه كم متعلق صحيح روايت: حضرت ركانه كواقعه كوسيح سند كساته ابوداؤد، ترفدى، ابن ماجه اوردارى في روايت كيا به امام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٢٤٥ه في اس كومختلف تين سندول كساته بيان كيا بهاورامام ابوداؤد كالفاظ يه بين - أَنَّ رُكَانَةَ بُنَ عَبُدِ يَزِيُدٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ شَهَيُمِيَّةَ الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَ عَلَى بِذَلِكَ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدُتُ إِلَّا

وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَاللهِ مَا أَرَدُتُ إِلَّا وَاحِدَةً"؟، قَالَ رُكَانَةَ: وَاللهِ مَا أَردُتُ إِلَّا وَاحِدَةً"؟، قَالَ رُكَانَةَ: وَاللَّهِ مَا أَردُتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُمْمَانَ۔

(سنن أبي داؤد، جلد(۲)، كتاب(۷) الطلاق، باب(۱٤) في البتة، ص٤٥٥، حديث:٢٢٠٦، مطبوعه: دار إبن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٨٤٨ه-١٩٩٧،)

لینی بیشک رکانه بن عبد یزید نے اپنی بیوی سیمیه کوطلاق البتة دی نبی کریم الله واس بارے میں بتایا گیا اور حضرت رکانه نے فتم کھا کر کہا کہ میرا ایک ہی طلاق کا ارادہ تھا۔ رسول الله الله فی نے پھر حلفیہ پوچھا کہ کیا تمہارا ایک ہی کا ارادہ تھا۔ ۔۔۔ تو حضرت رکانه نے کہا کہ فتم بخدا میں نے نہیں ارادہ کیا مگر ایک کا۔ پس رسول الله فی نے انکی بیوی کو ان کی طرف پھیر دیا۔ پھر حضرت رکانه نے حضرت عثمان کے دور میں حضرت رکانه نے حضرت عمر کے دور خلافت میں دوسری طلاق دی اور حضرت عثمان کے دور میں تیسری طلاق دی۔

امام ابودا وَو نے اسی رکانہ کی حدیث کے بارے میں بَابُ بَقُیّةِ نَسُخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعُدَ التَّطُلِيُقَاتِ الثَّلِيُّ الْمُرَاجَعَةِ بَعُدَ التَّطُلِيُقَاتِ الثَّلَاثِ لَكُمَا أَنَّ رُكَانَةً إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَاتَهُ أَلْبَتَّةً فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ عَلَيْ وَاحِدَةً (سنن أبى داؤد، جلد(۲)، كتاب(۷) الطلاق، باب(۱۰) نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، صحده: ۹۹۷، مطبوعه: دار إبن حزم، بيروت، الطعبة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٦٧هـ)

یعنی بے شک حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کوطلاق البتة دی تو نبی کریم ﷺ نے اس کوایک قرار دیا۔

## حضرت ركانه بيم تعلق صحيح حديث كي تقويت:

طلاق البت والى حديث كى تائيرد يكرضيح روايات سے ہوتى ہے جنہيں امام ابوعسى محمد بن عيسى ترفدى متوفى و ٢٧هـ في مع ترفدى (جلد (٢)، ابواب (١١) الطلاق واللعان، باب (٢) ماجاء في الرجل طلق إمرأته البته، ص ٢٣٣، ٢٣٢، حديث: ١١٧٧، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢١٤١هـ - ٢٠٠٠، ميں اور امام محمد بن يزيد ابن ماجه متوفى ٣٤٧ هـ نسنن ابن ماجه (كتاب (١٠) الطلاق، باب (١٩) طلاق البتة، ص ٢٥١، حديث: ١٥٠١، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٥٩، ميں اور امام ابوم عبد الله بن عبد الرحمٰن دارى متوفى ٢٥٥ه بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨، ميں اور امام ابوم عبد الله بن عبد الرحمٰن دارى متوفى ٢٥٥٥ هـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨، ميں اور امام ابوم عبد الله بن عبد الرحمٰن دارى متوفى ٢٥٥٥ هـ

في سنن وارمى (جلد (۲)، كتاب الطلاق، باب في الطلاق البتة، ص ١٣٥، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤١٨هـ-١٩٩٦، ميس روايت كيا بــــ

اگریدکہاجائے کہ تین طلاق والی حدیث سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے تو پھریہ بھی تخفی خہیں ہوگا امام ابوداؤد نے تین طلاق کی حدیث ذکر کرنے کے بعد طلاق المبتة والی حدیث بھی ذکر کی ہے اور اسے ہی اُصح (صحیح تر) قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بیہ قی متوفی ۲۵۸ ھے نے بھی دونوں روایتوں میں طلاق المبتة والی روایت کو اُصح کہا ہے (سنن الکبری، حلد (۷)، کتاب الطلاق، باب (۱۵) من جعل الثلاث واحدہ النع، ص۵۵، حدیث : ۱۹۸۶، مطبوعه: دار الکتب العلمية، بیروت، الطبعة الأولیٰ ۲۰۱۰ھ – ۱۹۹۹، اور امام ابوداؤد کھتے ہیں ھذا اُصَتُّ مِنُ حَدِیثِ اَبُنِ جَرِیْج اُنَّ رُکانَة طَلَّقَ امْرَأً تَهُ ثَلَاثَ لِأَنَّهُمُ أَهُلُ بَیْتِهِ وَهُمُ أَعْلَمُ بِهِ۔ (سنن أبی داؤد، جلد (۲)، کتاب (۷) الطلاق، باب (۱۵) فی البته، ص۵۵؛ حدیث ۲۰۸، مطبوعه:

دار إبن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ه-١٩٩٧) لعنى ميطلاق البنة والى حديث ابن جرنج كى روايت كى بنسبت صحيح ہے جس ميں ہے كه حضرت ركانه نے اپنى بيوى كوتين طلاقيں دى تھيں كيونكه طلاق البتة والى روايت حضرت ركانه كے المل بيت سے ہے اوروہ اپنے گھر كے واقعات دوسرول كى نسبت زيادہ جانے والے تھے۔

امام ابوداؤد نے طلاق البتة کی تیوں احادیث یزید بن رکانہ سے روایت کی ہیں اسی طرح امام تر مذی اورا بن ماجباور داری نے بھی۔اس کے برعکس طلاق ثلاثہ کی روایت مندامام احمد میں ہویاسنن ابوداؤد میں وہ ابن جریج سے بہلذاعین انصاف یہی ہے کہ حضرت رکانہ کے گھر کا واقعہ وہی درست ہوگا جوان کے اپنے بیٹے نے بیان کیا اوران کے برخلاف کوئی دوسرا اگر کوئی واقعہ بیان کرےاسے درست قرار نہیں دیا جاسکتا۔

المم ابن الحبد في الكلام ابن المجتب الله المحسن على بن مُحمَّد الطَّنافِسِي يَقُولُ: مَا الْشَرَفُ هذَا النَّديثِ.

(سنن ابن ماجه، جلد(۲)، كتاب(۱۰) الطلاق، باب(۱۹) طلاق البتة، حديث:۲۰۵۱، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى۱٤۱۹هــــ۱۹۹۸)

یعنی میں نے سنا کہ ابوالحس علی بن محمد طنافسی نے فر مایا طلاق المبتدة والی حدیث اَشرف الا سناد ہے۔

امام ابوبكر احمد بن حسين بن على يبهق متوفى ١٥٥٨ ه حضرت ركانه كى تين طلاق دي والى روايت كى بار مي كلصة بين كه "وَهذَا الْإِسْنَادُ لَا تَقُوْمُ بِهِ الْحُجَّةُ مَعَ ثَمَانِيَةَ رَوَوُا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنهُمَا فَتَيَاهُ يُخَالِفَ ذَلِكَ وَمَعَ رِوَايَةٍ أُولَادٍ رُكَا نَةَ أَنّهُ طَلَاقُ رُكَانَةَ كَانَ وَاحدَةً -

(سنن الكبرئ، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق ، باب(١٥) من جعل الثلاث الخ، ص٥٥٥، حديث:١٤٩٨٧، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.١٤٢هـ-١٩٩٩،)

لیعنی تین طلاق والی سب روایات ضعیف ہیں ان سے جمت قائم نہیں ہوگی حضرت ابن عباس کے فقاو کی کی آٹھے روایات اس کے خلاف ہیں پھر اولا در کا نہ سے بھی طلاق البتة کی روایت ہے۔ لہذا طلاق ثلاثہ والی روایت معتبز نہیں۔

شارح مسلم شخ الاسلام محى الدين يحى بن شرف النووى متوفى ١٧٥ ه كلصة بين وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الَّتِي رَوَاهَا الْمُخَالِفُونَ أَنَّ الرُّكَانَةَ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً فَرِوَايَةٌ ضَعيفَةٌ عَنُ قُومٍ مَّجُهُولِيُنَ، وَإِنَّمَا الصَّحِينُ مِنُهَا مَا قَدَّمُنَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ، وَلَفُظُ أَلْبَتَّةَ مُحْتَمَلٌ لِلُوَاحِدةِ وَ لِلثَّلاثِ، وَلَعَلَّ صَاحِبَ هذهِ الرِّوَايَةِ الضَّعِينُةِ اعْتَقَدَ أَنَّ لَفُظَ أَلْبَتَّةَ يَقُتضِى الثَّلاثِ فَهمَهُ وَغَلط فِي ذَلِكَ.

(شرح صحیح مسلم للنووی، جلد(٥)، جزء(١٠)، كتاب(١٨) الطلاق، باب(٢) طلاق الثلاث، ص ٢١، حدیث: ١٦ (١٤٧٢)، مطبوعه: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ-٠٠٠،

یعنی بہر حال وہ روایت جس کو خالفین نے روایت کیا ہے کہ رکانہ نے تین طلاقیں دی تھیں اوراس کوایک قرار دیا گیا پس بیر وایت کمزور ہے کیونکہ راوی مجہول (یعنی غیر معروف) ہیں اور سے جو جم نے پہلے کھی کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کوطلاق البتة دی تھی۔اور لفظ البتة میں ایک اور تین کا احتمال ہے شاید روایت ضعیفہ کے راوی نے یہ جھولیا کہ لفظ البتة میں پر لواجا تا ہے۔ پس اپنی سمجھ میں آنے والے معنی کی بیر وایت کر دی اور اس میں غلطی کی۔

اور محقق على الاطلاق امام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن جمام متوفى ١٨١ هـ كلية بين "ركانه كل (تين طلاق والى) حديث منكر ہے اور صحح روايت وہ ہے جو ابوداؤد، ترندى اور ابن ماجه ميس ہے كدركانه نے اپنى بيوى كوطلاق البتة دى تھى ۔"

(فتح القدير، جلد(٣)، كتاب الطلاق، ص ٢٣١، مطبوعه: داراحياء التراث العربي، بيروت)

اورشارح بخاری علامہ ابن حجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ ھے کیستے ہیں امام ابوداؤد نے اس روایت کوتر جیجے دی ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کوطلاق البتۃ دی تھی اور یہ تعلیل قوی ہے کہ بعض راویوں نے البتۃ کوتین پرمحمول کردیا۔پس بیوہ فکتہ ہے جس سے حضرت ابن عباس سے رکانہ کی تین طلاق والی روایت سے استدلال موقوف ہوگا۔

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

(فتح البارى، جلد(١٢)، جزء(٩)، القسم الثاني، كتاب(٦٨) الطلاق، باب(٤) من جوز الطلاق الثلاث، ص٤٥٤، حديث: ٢٦١، ٥، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٤١١هـ ٠٠٠٠٠)

اورامام قاضی ابوالفضل عیاض بن موئی متوفی مه ه ه لکھتے ہیں اور مگر حدیث رکا نہی ہے کہ حضرت رکانہ نے اور عرض کی البتة دی پھر بارگاہ رسالت کی بین آئے اور عرض کی میں آئے اور عرض کی ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا آپ کے بع چھا تم نے کیا ارادہ کیا؟ حضرت رکانہ نے میں نے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا آپ کی ایک کا، تو آپ نے پھر حلفیہ بو چھا تو انہوں نے کہا واللہ (بخدا) تو حضور کے فر مایا اتن بی طلاقیں واقع ہوئیں جن کا تو نے ارادہ کیا فکو کانتِ الشّلاث لا تَقعُ، لَمُ یَکُنُ لِتَحُلِیُفِهِ مَعُنیً، وَهَذَا الرِّوَایَةُ أَصَحُ مِنُ رِوَایَتِهِمُ، أَنَّ رُکَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، لِآنً رُواتَهَا أَهُلُ بَیْتِ رُکَانَةً وَهُمُ أَعُلَمُ بِقِصَّةِ صَاحِبِهِمُ۔

(إكمال المعلم، جلد(٥)، كتاب(١٨) الطلاق، باب(٢) طلاق الثلاث، ص٢٠، مطبوعه: دار الوفاء، بيروت، الطبعة الاولىٰ ١٤١٩هـ ١٤١٩مـ)

یعنی پس اگرتین طلاقیں واقع نہ ہوتیں تو حضور ﷺ کے حضرت رکانہ سے حلف الشوانے کا کوئی مطلب نہیں اور میر (طلاق البقة والی) روایت ان کی روایت سے اصح (صحیح تر) ہے اُن کی روایت ہے کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں دیں، کیونکہ طلاق البقہ کے راوی حضرت رکانہ کے گھر والے ہیں اور وہ اپنے صاحب (یعنی حضرت رکانہ) کے قصے کوزیادہ جانتے ہیں۔

حضرت علامة على بن سلطان المعروف بملاعلى قارى متوفى ١٩٥٠ ه كلصة بين پس بياس بات كى دليل ہے كہ اگر حضرت ركانہ تين طلاقوں كا اراده كر ليتے تو تينوں ہى واقع ہوجا تيں وَ إِلَّا فَلَهُ يَكُنُ لِتَهُ حَلِيْفِهِ مَعُنيً ۔

(مرقات، جلد(٦)، كتاب النكاح، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث، ص٢٩٣، مطبوعه: مكتبه إمداديه، ملتان)

لعنی ورنه حلف لینے کا کوئی مطلب نہیں۔

(تهذيب التهذيب، جلد(٦)، حرف القاف، قبيصه، ص٤٧٩، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤١٥هـ-١٩٩٩ء)

جربر بن حازم: - بیاس حدیث کے تیسر براوی ہیں، حافظ ابن جرمتوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں موی کے جس کہتے ہیں مول کہتے ہیں مول کہتے ہیں مول کہتے ہیں کہ بین کرتے تھے کسی اور کی نہیں کرتے معنان دارمی نے ابن معین سے نقل کیا کہ ثقة ہیں، دوری کہتے ہیں میں نے بیخی سے بوچھا کہ جربر بن حازم اور ابو الاشہب میں سے کس کی روایت بہتر ہے انہوں نے کہا کہ جربر کی روایت آحسن اور اسند ہے، ابوحاتم نے کہا یہ بہت سے ہیں اور عجل بصری نے کہا یہ ثقة ہیں۔

(تهذيب التهذيب، جلد(٢)، حرف الجيم، جرير بن حازم، ص٣٦-٣٧، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤١هـ-١٩٩٥)

زبیر بن سعید: - یه اس حدیث کے چوتھ راوی ہیں، ان کے متعلق حافظ ابن ججر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ کھتے ہیں کہ دوری نے ابن معین سے نقل کیا کہ پی نقتہ ہیں، دار قطنی نے کہا بی معتبر ہیں ادرامام بن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔

(تهذيب التهذيب، جلد(٣)، حرف الزاء، زبير، ص ١٣٩-١٤، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٥ هـ ١٩٩٥<del>) - - - - الأولى</del>

عبد الله بن على بن يزيد بن ركانه: - يداس حديث كي نانجوي راوى بين اورية خود حفرت ركانه كان بين اورية خود حفرت ركانه كان بيت مين سي بين حافظ ابن حجر عسقلانی نے لكھا كه كه ابن حبان نے اسے ثقات مين وكركيا ہے۔

(تهذيب التهذيب، جلد(٤)، حرف العين، عبد الله بن على، ص٤٠٤، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ١٩٩٥ء)

#### ابن ماجه کی روایت:

امام ابن ماجه متوفی ۲۷۳ هدکی روایت کی سندیہ ہے از ابو بکر بن شیبہ وعلی بن محمد از وکیع از جریر بن حازم الخ

ابو بكر بن ابی شیبہ: - علامه ابن جرمتو فی ۸۵۲ ص کھتے ہیں ان سے امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجه، امام احد بن خنبل نے حدیثیں روایت کی ہیں اور یحیٰ ہمانی نے کہاا بن ابی شیبہ کی اولا داہل علم ہے اور احمد نے کہا ابو بکر سیچے ہیں اور مجھے عثمان سے زیادہ محبوب ہیں، عجلی نے کہا وہ ثقة اور حافظ

علامہ محمود آلوسی بغدادی متوفی • ۱۲۷ ھ لکھتے ہیں"اس ایک لفظ سے تین طلاق کے وقوع کی صحت کا ارادہ کیا جاتا ہے کیونکہ بیاس بات کی دلیل ہے کہ اگر حضرت رکا نہ ایک سے زیادہ کی نیت کرتے تو واقع ہوجا تیں ور نہ حلف لینے کا کوئی فائدہ نہیں"

(تفسير روح المعاني، جلد(١)، جز(٢)، البقرة، بحث في ﴿اَلطَّلاَقُ مَوَّتَانِ﴾، ص١٣٩، مطبوعه: دار احياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥ء)

# عدالت وضبط كاعتبار سي حضرت ركانه سيمتعلق طلاق البتة والى احاديث

امام ابوعیسی محمد بن عیسی ترفدی متوفی ۱۷۹ه کی روایت کرده حدیث کی سند ہے کہ انہوں نے بیحدیث ہناو، از قبیصہ، از جربر بن حازم، از زبیر بن سعید، از عبدالله بن علی بن یزید بن رکانه سے روایت کی ہے۔

اب ہم اس حدیث کی سند کے تمام روات کی عدالت وضبط لکھتے ہیں۔

ہناو: - بیاس حدیث کے پہلے راوی ہیں، انکے بارے میں علامہ ابن ججرعسقلانی متوفی ۸۵۹ھ کھتے ہیں!امام احمد بن حنبل نے کہاتم ہناد کولازم رکھو۔ابوحاتم نے کہا کہ وہ سچے ہیں، قتبیہ نے کہا کہ وہ تقد ہیں،امام ابن حبان کہ وکیعے ہناد سے زیادہ کسی کی تعظیم نہیں کرتے تھے،امام نسائی نے کہا کہ وہ ثقد ہیں،امام ابن حبان نے بھی ان کا ثقات میں ذکر کہا ہے۔

(تهذیب التهذیب، جلد(۹)، حرف الها، هناد بن السری، ص۷۸، مطبوعه: دار الفکر، بیروت، الطبعة الأولى ۲۵۱هـ-۱۹۹۵)

قبیصہ: - یہ اس حدیث کے دوسر بے راوی ہیں، حافظ ابن جرمتو فی ۸۵۲ ہے ہیں: حافظ ابو زرعہ سے قبیصہ اور ابولیعم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دونوں میں قبیصہ افضل ہیں۔ ابن البی حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے والدسے قبیصہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ بہت سے ہیں، اسحاق بن میں نے اپنے شیوخ میں سے قبیصہ سے بڑھ کرکوئی حافظ نہیں دیکھا، ابن خراش نے کہا وہ سے ہیں، امام نسائی نے کہا ان سے روایت میں کوئی حرج نہیں، اور امام ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے، احمد بن مسلم نے کہا ہنا د جب ان کا ذکر کرتے تو کہتے وہ صالح ہیں

الحدیث ہیں، ابوحاتم اورا بن خراش نے کہاوہ ثقہ ہیں، محمہ بن عمر نے ان کے بارے میں ابن معین سے ابو بکر کے شریک سے ساع کے بارے میں بوچھا توانہوں نے کہا ابو بکر ہمارے نز دیک سے ہیں اگر وہ شریک ہے بھی کسی بڑے ہے ساع کا دعویٰ کریں تو وہ سے ہیں، عمر بن علی نے کہا میں نے ابو بکر سے بڑا حافظ الحدیث نہیں ویکھا، ابن خراش نے کہا میں نے ابوزرعہ رازی کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو بکر بن الی شیبہ سے بڑا حافظ نہیں دیکھااورا بن حبان نے ثقات میں ذکر کیا

(تهذيب التهذيب، جلد(٤)، حرف العين، عبد الله، ص٤٦٤ تا ٤٦٦، مطبوعه: دار الفكر، بيروت،

على بن محمد: حافظ ابن حجر عسقلاني لكهت بين ان سام ابن ماجه، نسائي، ابوزرهه، ابوحاتم وغير بم نے حدیثیں روایت کی ہیں، ابوحاتم نے کہاوہ ثقہ اور سیح ہیں اور میرے لئے فضل وصلاح میں ابوبكر بن ابی شیبہ سے زیادہ محبوب ہیں اور ابن حبان نے انہیں ثقات میں ذکر کیا ہے۔

(تهذيب التهذيب، جلد(٥)، حرف العين، على بن محمد، ص٧٣٧ تا ٧٣٨، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ-١٩٩٥)

وكي ابن الجراح: -عبدالله بن احداية حوالے سے بيان كرتے بين كمانهوں نے كہا مين نے وکیع سے بڑا حافظ اورعلم کومحفوظ کرنے والانہیں دیکھا اور وہ حافظ تھے اورعبدالرحمٰن بن مہدی سے زیادہ بڑے حافظ تھے، صالح بن احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدسے پوچھا آپ کے نزدیک اثبت کون ہے وکیع یا عزیز تو انہوں نے فرمایا دونوں، پھر پوچھا زیادہ صالح کون ہے فرمایا دونوں صالح ہیں اگر وکیج بادشاہوں سے اختلاط نہ رکھتا تو میں نے ان سے زیاہ علم محفوظ کرنے والے کو نہیں دیکھا، بشر بن موٹیٰ نے احمد سے بیان کیا کہانہوں نے کہامیں نے حفظ اور اسناد وابواب اور خشوع وورع میں وکیع کی مثل کوئی نہیں دیکھا، احمد بن تہل نے کہاوکیع اپنے وقت کے امام المسلمین تھاور منبل نے احمد سے روایت کیا کہ وکیع بڑے فقیہ تھے، نعیم بن محمد طوسی نے کہا میں نے احمد کو بیہ فرماتے سنا کہ وکیع کی تصنیفات کولازم پکڑو، حسین بن حبان نے ابن معین سے بیان کیا کہ میں نے وکیع سے افضل کسی کونہیں دیکھا جمہ بن نعیم بلخی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن معین سے سنا کہ اللہ کی قتم میں نے سوائے وکیع کے کسی ایسے خص کونہیں دیکھا جواللہ کے لئے حدیثیں بیان کرتا ہوان

150 طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

سے بڑا حافظ کسی کونہیں دیکھا اور وہ اپنے زمانے میں ایسے تھے جیسے اوز اعی اپنے زمانے میں تقے(الح)

(تهذيب التهذيب، جلد(٩)، حرف الواو، وكيع، ص١٤٠ تا ١٤٣، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤١ه – ١٩٩٥ء)

## امام دارمی کی روایت

امام ابومجمه عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمی متوفی ۲۵۵ هدکی روایت کرده حدیث کی سندید ہے کہ از سلیمان بن حرب از جریر بن حازم الح

سليمان بن حرب: - علامه ابن جرعسقلاني ٨٥٢ ه لصة بي اس سه امام بخارى اور ابوداؤد وغیرہم نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ابوحاتم نے کہاوہ ائمہ حدیث میں سے ایک امام ہیں، کیچیٰ بن ا کتم نے کہاوہ ثقہ اور حافظ حدیث ہیں، یعقوب بن شیبہ نے کہاوہ ثقبہ ہےاور صاحب حفظ ہیں، امامنسائی نے کہاوہ ثقة اور مامون ہیں اور ابن فراشی نے کہاوہ ثقدہے

(تهذيب التهذيب، جلد(٣)، حرف السين، من إسمه سليمان، ص٤٦٥ تا ٤٦٦، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ-١٩٩٥)

الہذا قرآن وحدیث صحابہ و تابعین جمہور علماء کے فقاوی سے بیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئی اگر کوئی شخص اپنی ہوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے گا تو نتیوں ہی بیک وقت واقع ہوجا کیں گی اور بغیر حلالہ شرعیہ کے وہ عورت اس مرد برحلال نہ ہوگی ہاں اگرعورت غیر مدخول بہا ہواور طلاقیں جدا جدا دی جائیں تو ایک واقع ہوگئی اور وہ عورت ایک سے ہی بائن ہوجائے گی دوبارہ صرف نکاح کرنے سے اپنے شوہر کے واسطے حلال ہوجائے گی اور شوہر کوآئندہ بقیہ کا اختیار رہےگا (یعنی ایک طلاق دی پھراسے صرف دو کا اختیار ہے جب بھی دوطلا قیں دے گاعورت اس یرحرام ہوجائے گی اور بلاحلالہ شرعیہ حلال نہ ہوگی )۔

اور جولوگ تین طلاقوں کومطلقاً ایک قرار دیتے ہیں وہ اللّٰہ ورسول کے حرام کر دہ کوحلال کرتے ہیں جیسا کہ شارح صحیح مسلم امام ابوالعباس احمد بن عمر قرطبی متوفی ۲۵۲ ھ لکھتے ہیں ہم نے حدیث ابن عباس پرطویل کلام کیا کیونکہ بہت سے جابل اس کی وجہ سے دھوکہ میں پڑ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جیے حرام فرمایا تھااسے حلال کرلیا تو اللہ تعالیٰ اوراس کے کلام اور رسول پر

افتراءكيا\_

﴿ وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرِى عَلَى اللهِ كَذِباً ﴾ وعدل عن سبيله يعن اس عبرا ظالم كون مو مَن اَظُلَمُ مِمَّنِ افْترى عَلَى اللهِ كَذِباً ﴾ وعدل عن سبيله يعن اس عبرا ظالم كون عبر مات سع بعر جائ

(المفهم، جلد(٤)، كتاب(٩٦) الطلاق، باب(٣) إمضاء الطلاق الثلاث، ص٢٤٥، مطبوعه : دار إبن كثير، بيروت، الطبعة الأولي/١٤١٧هـ-١٩٩٦ء)

کتبہ: مجبرہ محبیر محطاء (للّٰہ نعبی مخفرلہ (لاجو (کِ صحبے: مجبرہ محبیر (محبر نعبی مخفرلہ (لاجو (کِ صحبے: محبیر فیفی (محبر(دیمی رضو ی مخفرلہ

حلاله كے متعلق چند فتاوي

152

153

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

پرِلعنت فرمائی۔

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

انبى سے روایت ہے كه حضرت عقبہ بن عامر بیان كرتے ہیں كه : قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: "هُوَ الْمُحَلِّلُ ﷺ: "أَلَا أُخبِرُكُمُ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ"؟، قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "هُوَ الْمُحَلِّلُ لَهُ"۔ لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ"۔

(سنن ابن ماجه، جلد(۲)، كتاب(۹)النكاح، باب(۳۳) المحلل والمحلل له، ص ٢٦١، حديث:١٩٣٦، مطبوعة : دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٩، ١٩٩٨،)

یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تمہیں مانگا ہوا بکرا بتاؤں، صحابہ کرام نے عرض کی میارسول اللہ، کیوں نہیں، تو آپ نے فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے، دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔

## کس صورت میں حلالہ مکروہ تحریمی ہے؟

محقق على الاطلاق امام ابن همام متوفى ١٨١ ه كله بين مردا گرعورت ساس طرح نكاح كرے كم ميں تجھ سے اس لئے نكاح كرتا ہوں تاكم ميں تجھ پہلے كے لئے حلال كردوں يا يكى بات ورت بوقت نكاح كرج فَهُوَ مَكُرُوهٌ كَرَاهَةَ التَّحُرِيُمِ الْمُنتَهَضَةُ سَبَباً لِلْعِقَابِ لِقَولِهِ اللهُ اللهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ"۔

(فتح القدير، جلد(٤)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحلّ به المطلقة، ص٣٥، مطبوعة: داراحياء والتراث العربي، بيروت)

لینی تو وہ مکروہ تحریمی ہے جوعقاب کا سبب ہے کیونکہ نبی ﷺ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے دونوں پرلعنت فرمائی ہے۔

بہار شریعت میں ہے'' نکاح بشرط طحلیل جس کے بارے میں حدیث شریف میں لعنت آئی ہے وہ یہ ہے کہ عقد نکاح لیعنی ایجاب وقبول میں حلالہ کی شرط لگائی جائے اور یہ نکاح مکروہ تحریمی ہے۔زوج اول وٹانی اورعورت متیوں گنہگار ہوں گے "۔

(بهارشر بعت، حصد (٨)، طلاق كابيان، حلاله كے مسائل، ص ٥٦، مطبوعه مكتبه اسلاميه، لا مور)

#### مديث شريف كامطلب:

اورمفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقارالدین متوفی ۱۴۱۳ ه کیصته بین 'اس حدیث شریف کا مطلب بیرے کہ جو شخص صرف اس مقصد سے نکاح کرے کہ ایک دن بعد طلاق دے دے گا

## حلاله كي شرعي حيثيت

الاستفتاء: كيا فرمات بين علمائه دين ومفتيان شرع متين اس مسله ميس كه نكاح بشرط حلاله كرنا كيسام ؟ بينوا بالبرهان و توجروا عندالرحمن

باسمه سبحانه وتعالى وتقدس

الحواب: نکاح بشرط تحلیل (یعنی حلالہ سے مشروط نکاح) مکروہ تحریبی ہے کیونکہ ایسے نکاح کے بارے میں حدیث شریف میں لعنت آئی ہے۔

امام ابوعبرالله محمد بن يزيدا بن ماجه متوفى ٢٥٣ هدوايت كرتے بيں حضرت ابن عباس اور حضرت على الله على ا

(سنن إبن ماجه، جلد(٢)، كتاب(٩)النكاح، باب(٣٣) المحلل والمحلل له، ص ٤٦١-٤٦، حديث: ١٩٣٥،١٩٣٤، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ه، ١٩٩٨)

یعنی رسول اللہ ﷺ نے حلالہ کرنے والے پراورجس کے لئے حلالہ کیا گیا ہے، دونوں

اور امام ابن عام متوفى ١٨١ ه كص بين وَيَكُونُ الرَّجُلُ مَأْجُوراً لِقَصَدِهِ إِصُلاحٍ.

(فتح القدير، جلد(٣)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل: فيما تحلّ به المطلقّة، ص٣٥، مطبوعة:دار احياء والتراث العربي، بيروت)

یعنی مردکوکسی کا گھر بسانے کے قصد کی وجہ سے اجر ملے گا۔

کتبہ: مجبرہ محسر محطاء (للّٰہ نعبی مخفرلہ (لجو (ب صحبے: مجبرہ محسر (حسر نعبی مخفرلہ (لجو (ب صحبے: محسر فیفی (حسر(ویسی رضو ی مخفرلہ

## حلالہ کے لئے ہمبستری شرط ہے

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ حلالہ کے لئے صرف نکاح کافی ہے یا ہمبستری ضروری ہے؟ بینوا بالبر هان و توجروا عندالرحمن باسمه سبحانه و تعالى و تقدس

الحواب: حلاله کے لئے صرف نکاح کافی نہیں، اللہ تعالی کاریفر مان ہے:

﴿ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنُ بَعِدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوُجًا غِيرَهُ ﴾ (البقرة:٢٣١/٢) ﴿ فَلاَ تَحِلُ لَهُ مِنُ بَعِدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوُجًا غِيرَهُ ﴾ رالبقرة:٢٣١/٢) ترجمه: ومعورت الصحال نه مولى جب تك دوسرے فاوند كے پاس ندر ہے۔ (كزالا يمان)

#### نهيلي ليل پهلي ديل

اس آید کریمه میں "تَنْکِحَ" یعنی لفظ نکاح مذکورہاور یہاں نکاح بمعنی جماعہ۔ کیونکہ فرمان ہے نکاح کرے دوسرے شوہر ہے، اور دوسرا شخص شوہر جبھی ہوگا کہ اس سے سیجے عقد کرے اور عقد کے معنی تولفظ زوج کے إطلاق سے حاصل ہو گئے لہذا آید کریمہ کا مطلب یہی ہوگا کہ تین طلاقوں کے بعدوہ عورت اپنے شوہر پر حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شخص سے نکاح اور دوسرا شوہراس سے جماع نہ کرے۔

اگرلفظ "تُنْكِحَ" ہے بھی عقدِ نکاح ہی مرادلیا جائے تو كلام میں صرف تاكيد ہوگى

للاق ثلاثه كاشرى تظم

یا صرف پہلے کے لئے حلال کرنامقصود تھا، اس کا بیغل اور پہلا شوہر جس نے اس شرط کے ساتھ حلالہ کروایا دونوں پرلعنت ہے'۔

(وقارالفتاوی، جلد (۳)، کتاب الطلاق، حلاله کا بیان، حلاله کی چند صورتیں، ص۲۲۰، مطبوعه: بزم وقارالدین، کراچی)

#### كس صورت ميں حلاله مكروه نبيس؟:

علامه بدرالدين عينى متوفى ٨٥٥ه كصة بين وَفِي الْإِسُبِيَجَابِيُ: لَوُ تَزَوَّ جَهَا بِنِيَّةِ التَّحُلِيُلِ مِنُ غَيْرِ شَرُطِ حِلَّتٍ لِلْأَوَّلِ، وَلَا يُكُرِّهُ، وَالنِّيَّةُ لَيُسَتُ بِشَيًّ \_

(البناية، المجلد(٥)،كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، ص ٤٨١، مطبوعة : دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٠٠هـ، ٢٤٨هـ، ٢٠٠٠هـ)

یعنی اوراسیجا بی میں ہے اگر مرد نے اسعورت سے بلاشرط، حلالہ کی نبیت سے شادی کی تو سابق شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی اور پیمروہ بھی نہ ہوگا اور نبیت کیجھے چیز نہیں۔

اور بوقت عقد تحليل كوشرط نه كياجائ صرف نيت مين موتو مكروه نهين چنانچه امام ابن هام متوفى ١٨١ ه كلصة بين أمَّا لَوُ نَوَيَاهُ وَلَهُ يَقُولُاهُ فَلَا عِبُرَةَ بهِ.

(فتح القدير، جلد(٤)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فيصل فيما تحل به المطلقة، ص٣٥، مطبوعة: دار احياء التراث العربي، بيروت)

یعنی اگر دونوں کی حلالہ کی نبیت تھی اور انہوں نے بوقت عقد نکاح حلالہ کا ذکر نہ کیا تو اس نبیت کا کوئی اعتبار نہیں۔

#### کسی کے گھر کو تباہی سے بچانا:

اگركونى شخص خالص كسى كے هركو بربادى و تبابى سے بچانے كے لئے اس كے هركو بسانے كارادے سے طلاله كرتا ہے تو تو اب كا حقد ارہے، چنا نچه علامہ بدالدين عينى متوفى ١٥٥٥ هـ كسے بيں وَقَالَ بَعُضُ مَشَا يِخِنَا: لَو تَزَوَّ جَهَا لِيُحَلِّلَهَا لِللَّوَّ لِ، وَهُو مُثَابٌ مَّأْجُورٌ فِى ذَلِكَ لِلسَّائِية، جلد(ه)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل: فيما تحلّ به المطلقة، ص ٤٨١، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ه، ٢٠٠٠)

یعنی اور ہمارے بعض مشائخ نے فر مایا وہ مردا گرکسی عورت سے صرف اس لئے نکاح کرتا ہے کہ وہ عورت کواول کے لئے حلال کر دیتو اسے اس میں اجروثو اب ملے گا۔

لماق ثلاثه كاشرى تمكم

كيونكه عقد كم معنى لفظ ' زوج " سي بهى حاصل مورب بي حالانكه كلام كوتاسيس برمحمول كرنارا الحج ب لِأَنَّ الْإِفَادَةَ خَيْرٌ مِنَ الْإِعَادَةِ . (افاده اعاده سي بهتر)

اس لئے آیہ کریمہ میں مذکور "تَنْکِحَ" سے جماع اور "زَوْجًا" سے عقدِ نکاح مراد مول گے۔اور معنی یہ مول گے تین طلاق کے بعدوہ عورت اپنے سابق شو ہر کو حلال نہیں جب تک دوسر شخص سے بعد عقد صحیح مقاربت نہ کر ہے۔

البندا حلالہ میں زوج ٹانی کا جماع کرنا شرط ہے کیونکہ قرآن نے سابق شوہر کے لئے مطلقہ ثلاثہ کے حلال ہونے کے لئے "حَتَّی تَنُکِحَ ذَوُجًا غَیرُهُ" کی شرط لگائی ہے اور حضور ﷺ نے واضح اور صریح الفاظ میں نکاح کا معنی ومطلب قربت و جماع قرار دیا ہے کیونکہ جب حضرت رفاعہ قرظی کی ہیوی تمیمہ جے رفاعہ نے تین طلاقیں دی تھیں پھر انہوں نے حضرت عبد الرحمٰن بن زبیر سے نکاح کرلیا تھا اور وہ وظیفہ زوجیت اداکر نے کے قابل نہ نکلے تو وہ اپنے سابق شوہر سے نکاح کرنا چاہتی تھیں انہیں حضور ﷺ نے فرمایا تم اپنے سابق شوہر رفاعہ قرظی سے اس وقت تک نکاح نہیں کرسکتیں جب تک تم اور تمہارے شوہر وخیفہ یز وجیت کی لذت نہیا و۔

## وسری دلیل:

اب بھی اگرکوئی کے جماع کا شرط ہونا آیت کریمہ سے ثابت نہیں تواسے کہا جائے گا کہ زوج ثانی کا مقاربت کرنا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے جن سے زیادتی علی الکتاب ( یعنی کتاب اللہ پرزیادتی ) جائز ہے، چنا نچہ امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اُنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَانًا، فَسُئِلَ النَّبِیُ ﷺ آَتَجِلُّ لِلْلَّوَّ لِ؟ قَالَ: "لَا، حَتَّى يَذُوفَ عُسَيُلَتَهَا كَمَا ذَقَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

(صحيح البخارى، جلد(٣)، كتاب(٦٨) الطلاق، باب(٤) من أجاز طلاق الثلاث، حديث:٢٦١، ٥٢٦، صحيح البخارى، جلد(٣)، كتاب(١٤٠، الطبعة الأولىٰ ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩)

یعنی ایک شخص نے اپنی ہیوی کو تین طلاقیں دے دیں اس عورت نے کہیں اور شادی کرلی اس نے بھی طلاق دے دی۔ پھررسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کیا وہ عورت اپنے پہلے شوہر

کے لئے حلال ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں ، جب تک دوسرا شوہر پہلے شوہر کی طرح اس کی مٹھاں نہ چکھ لے بیٹی مقاربت نہ کرلے۔

اورامام بخارى نے اس باب ميں يه كلى روايت كيا ہے كه أَنَّ امُرَأَةَ رَفَاعَةَ الْقَرُظِيّ جَاءَتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ، إِنَّ رَفَاعَةَ طَلَّقَنِى فَبِتَّ طَلَاقِى، وَأَنِّى جَاءَتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ، إِنَّ رَفَاعَةَ طَلَّقَنِى فَبِتَّ طَلاقِى، وَأَنِّى نَكُحُتُ بَعُدَهُ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنِ الزُّبَيْرِ الْقَرُظِيِّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثُلُ الْهَدُبَةِ، قَالَ رَسُولُ نَكُحُتُ بَعُدَهُ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنِ الزُّبَيْرِ الْقَرُظِيِّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثُلُ الْهَدُبَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(صحيح البخاري، المجلد(٣)، كتاب(٦٨) الطلاق، باب(٤) من أجاز طلاق الثلاث، ص٢١٠، حديث: ٥٢٦٠، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩،)

لینی رفاعة قرظی کی بیوی حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور حضور کی سے اس نے عرض کی کہ میں رفاعہ کی زوجیت میں تھی، انہوں نے مجھے تین طلاقیں دے دیں، عدت گذرنے کے بعد میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر قرظی سے نکاح کرلیا اور ان کے پاس تو صرف کیٹرے کی مانند ہے (یعنی ان میں وطی کی صلاحیت نہیں ہے) رسول اللہ کی نے فرمایا: شاید تو دوبارہ رفاعہ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہے، نہیں آسکتی، یہاں تک کہ تواس سے لطف اندوز ہواوروہ تجھ سے لطف اندوز ہوں۔ یعنی دوبرا شوہر تجھ سے لطف اندوز ہوں۔

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ ه نے بیرحدیث مختلف نواسناد کے ساتھ سیج مسلم:

(كتاب النكاح، باب(١٧) لا تحلّ المطلقة ثلاثا الخ ،ص٥٣٧، حديث:١٤٣٣، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠ع، ملس.....

اور امام ابوعسی محمد بن عیسی ترفری متوفی ۹ کاره نے جامع ترفری : (جلد (۲)، کتاب (۹) النکاح، باب (۲۲) ماجاء فی من يطلق إمرأته ثلاثا الخ، ص ۱۹۵-۱۹، حديث: ۱۱۱۸، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ۱۹۲۱، ۵، ۲۰۰۰، ميل ......

اورامام ابوعبدالله محمد بن يزيدا بن ماجه متوفى ٢٥٢ه في ووختلف سندول كساته سنن ابن ماجه (جلد (٢)، كتاب (٩) النكاح، باب (٣٢) الرجل يطلق إمرأته ثلاثا الغ، ص٩٥٩-٤٦، حديث:١٩٣٢، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ه ، ١٩٩٧، على ..... اورامام ابوعبدالرحمان بن احمد بن شعيب نسائى متوفى ٣٠٣ه هـ في باخي مختلف اسناد كساته سنن نسائى: (جلد (٣)، جزء (٦)، كتاب (٢٧) الطلاق، باب (١٢) احلال المطلقة ثلثا و النكاح الذي يحلها به،

رمصياء،غميصاء\_

(البنايه شرح هدايه، جلد (٥) كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل: فيما تحل به المطلقة الخ ص ٤٧٧، مطبوعه دارالكتب العليمة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠)

اورامام ترندى يه يَكُى فرمات بين وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِي اللَّهِ وَغَيْرِهِمُ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّ جَتُ زَوُجاً غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا أَنَّهَا لَاتَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ إِذَا لَمُ يَكُنُ جَامَعَ الزَّوْجُ الْاحَرُ۔ فَطَلَّقَهَا قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا أَنَّهَا لَاتَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ إِذَا لَمُ يَكُنُ جَامَعَ الزَّوْجُ الْاحَرُ۔

(جامع الترمذي، جلد(٢)، كتاب(٩) النكاح، باب(٢٦) ما جاء في من يطلق إمرأته ثلاثا الخ، ص١٩٦، حديث:١١١٨، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٢١١ه، ٢٠٠٠ع)

یعنی علاء صحابہ وغیرهم کاعمل اس پر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو وہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر نے جماع نہ کیا ہو۔ امام مسلم بن حجاج قثیری متوفی ۲۲۱ ھ فرماتے ہیں لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلْناً لِمُطَلَّقِهَا حَتَّى تَنْکِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ وَيَطَاهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا، وَ تَنْفَضِى عِدَّتُهَا۔

(صحيح مسلم، كتاب(١٦) النكاح، باب(١٧) لاتحل الخ، ص٣، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠،)

لینی مطلقہ ثلاثہ، طلاق دینے والے کے لئے اس وقت حلال ہوگی جب وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور وہ اس سے وطی (جماع) کرے اور وہ پھراسے طلاق دے اور عدت گذارے ورنہ حلال نہ ہوگی۔

البذاقر آن وحدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مطلقہ ثلاثہ کے شوہراول پرحلال ہونے کے لئے شوہرافل کا مرف عقدِ نکاح کرنا کافی نہیں بلکہ بعد نکاح صحیح، جماع بھی شرط ہے۔

کشہ: جبرہ محمد محطاء (للہ نعبی مخفر لہ (لاہم نعبی مخفر لہ (محمد (حمد نعبی مخفر لہ (محمد (حمد نعبی مخفر لہ ) اللہ وارب صحیح: محمد فیض (حمد (دیبی رضوی مخفر لہ ) اللہ کے لئے انزال شرط نہیں مسئلہ میں کہ حلالہ کے لئے انزال شرط میں اس مسئلہ میں کہ حلالہ کے لئے ایک وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ حلالہ کے لئے

طلاق ثلاثه كاشرى حكم

ص١٢٨ـ ١٤٩، حديث(٣٤٠٨)، مطبوعة: دارالفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ه، ه. ١٥٠٥م.....

اورامام محدابن حسن شيباني متوفى ١٨٩ هف مؤطاامام محد: (كتاب الطلاق، باب (١٦) المرأة

یطلقها زوجها الخ، ص ۱۹۶، حدیث: ۵۸۲، مطبوعه: السکتبة العلمیة) میں روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ امام ابوجعفر احمد بن محرطحاوی، امام علی بن عمر دار قطنی ، امام ابوبکر احمد بن حسین بیہی اور دیگر محد ثین نے اپنی اپنی مؤلفات میں اس حدیث کوروایت کیا ہے۔

امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر مذی متو فی ۴۷۱ هفر ماتے ہیں اس باب میں حضرت ابن عمر ، انس،رمیصاء،غمیصا، اورا بوهریرہ کی روایات بھی ہیں اور حدیث عائشہ حسن صحیح ہے۔

علامه بدرالدین عینی متوفی ۵۵۵ ه لکستے بین بیر حدیث ائمه ستہ نے اپنی کتب میں حضرت عاکشہ ستہ نے اپنی کتب میں حضرت عاکشہ سے روایت کی ہے محدثین کی ایک جماعت نے سوائے ابوداؤد کے امام زہری از عروۃ از عاکشہ صدیقہ روایت کیا ہے۔ ملخصا (البنایه، جلد(ه)، کتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فیما تحل به مطلقة الخ، ص٤٧٦، مطبوعه: دارالکتب العلمیة، بیروت، الطیقة الأولی ١٤٢٠ه ـ ٢٠٠٠)

بیصدیث عبارة النص سے جماع کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہے اور عبارة النص سے مراد ہے کہ لفظ معنی پر دلالت کرنے کے لئے لایا گیا ہو۔

لینی رسول اللہ ﷺ نے اس بات کے بتانے کے لئے یہ کلام فرمایا کہ دوسرے شوہر کا محض عقد نکاح کر لینا پہلے شوہر کی خاطر حلال ہونے کے لئے کافی نہیں بلکہ دوسرے شوہر کے لئے شرط ہوگی کہ وہ عورت سے جماع کرے۔ حدیث شریف میں دونوں کے ایک دوسرے کے شہد چکھنے کا ذکر ہے جس سے مراد جماع ومقاربت ہے۔ لہذا حلالہ کے لئے جماع کا شرط ہونا مشہور حدیث سے عِبَارَةُ النَّص کے ذریعے ثابت ہے۔

اگرمحض عقدِ نکاح سابق شوہر کے لئے حلال ہونے کو کافی ہوتا تو رسول اللہ ﷺ تمیمہ بنت وہب کورفاعة قرظی سے نکاح کی اجازت دے دیتے اور نکاح کی اجازت دے جماع کے ساتھ مشروط نیفر ماتے۔

نوٹ: ۔ رفاعہ میں اختلاف ہے، کہا گیا کہ وہ رفاعہ بن شموال ہیں اور کہا گیا رفاعہ بن وہب اسی طرح ان کی بیوی کے نام میں بھی اختلاف ہے، پس ان کے نام میں چندا قوال ہیں تھیمہ ،تمیمہ ،

مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ه، ٢٠٠٠) لمطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى من المنز المنظم المنبيل.

کتبہ: حیرہ محسر بخطاء (للہ نعیسی مخفرلہ (لجو (ب صحیح: حیرہ محسر (حسر نعیسی مخفرلہ (لجو (ب صحیح: محسر فیفی (حسر(دیسی رضو ی مخفرلہ

حلاله مشروط ہونے میں مدخول بہااور غیر مدخول بہا میں کوئی فرق نہیں

الإستفقاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسله میں که مطلقه ثلاثه
مدخول بہاتوا پنے شوہر پر بلا حلاله شرعیه حلال نہیں ہوتی۔ غیر مدخول بہا بلا حلاله شرعیه حلال ہوتی
ہے پانہیں؟ بینوا و تو جروا

باسمه سبحانه وتعالى وتقدس

الحواب: عورت كومجامعت كے بعد تين طلاقيں كسى طُرح بھى دى گئى ہوں يا مجامعت سے قبل بيك لفظ تين طلاقيں دى گئى ہوں يعنى مطلقہ ثلا شدمذخول بہا ہو ياغير مدخول بہا دونوں كے شوہراول سے نكاح كا جواز حلالہ شرعيہ سے شروط ہے اور حلالہ ميں شوہر ثانى كا جماع كرنا شرط ہے۔

محقق على الاطلاق امام ابن هام متوفى ١٨١ ه كلصة بين الافرق في ذلك بين كون

المطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها لصريح إطلاق النص\_

(فتح القدير، جلد(٤)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل: فيما تحل به المطلقة ص ٣١، مطبوعة: داراحيا. التراث العربي، بيروت)

یعنی صریح اِطلاق نص کی بناء پر مُطلقه ثلاثه کے نکاح کا جواز حلالہ سے مشروط ہونے میں مدخول بہااور غیر مدخول بہامیں کوئی فرق نہیں۔

کتبه: حیره محسر محطاء رالله نعبی مخفرله راهبوراب صحیح: محبره محسر رحسر نعبی مخفرله راهبوراب صحیح: محسر فیفن رحسراردیدی رضوی مخفرله قریب البلوغ کا حلاله کرنا طلاق ثلاثه كاشرع تحكم

صرف دخول شرط ہے یا انزال بھی ضروری ہے؟ بینوا و تو جروا عندالله باسمه سبحانه و تعالی و تقدس الجواب: حلاله کے لئے دخول ضروری ہے انزال ضروری نہیں،

حدیث شریف میں ہے ایک شخص نے اپنی ہوی کو تین طلاقیں دے دیں اور اس عورت نے عدت گذار نے کے بعد دوسر شخص سے نکاح کرلیا پھراس نے بھی طلاق دی تو اس عورت نے پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہا تو اس عورت کے بارے میں حضور اللہ سے نکاح کرنا چاہا تو اس عورت کے بارے میں حضور اللہ سے نوچھا گیا اُتحِلُّ لِلْلَاوَّ لِ؟ قَالَ: "لَا، حَتیُّ یَدُوُقَ عُسَیْلَتَهَا کَما ذَاقَ الْاَوَّ لُ" یعنی کیا وہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہے ۔۔۔۔۔؟ آپ نے فرمایا بنہیں، جب تک دوسرا شوہر پہلے شوہر کی طرح اس کی مٹھاس نہ چکھ لے۔

دوسرى روايت ميں ہے كه آپ نے فرمایا لا، حَتَّى يَذُو ُقَ عُسَيلَتَكِ وَ تَذُو ُقَى عُسَيلَتَكِ وَ تَذُو ُقِى عُسَيلَتَهُ لِعِيْ اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا

## انزال شرط نه مونے کی وجه:

اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ حلالہ کے لئے اِنزال شرطنہیں کیونکہ اِنزال کمالِ دخول یا مبالغہ فی الدخول ہے اورنص مطلق ہے اس میں کمال یا مبالغہ کی قید لگانا درست نہیں کیونکہ اس پرکوئی دلیل نہیں ہے۔

چنانچے شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی متوفی ۸۵۵ھ نے لکھا،اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی قید بلادلیل ثابت نہیں ہوتی اوراس قید (لیعنی کمال کی قید) پرکوئی دلیل نہیں۔اوردلیل تو اِنزال کے عدم لزوم (لیعنی لازم نہ ہونے) پر دلالت کرتی ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے لفظ "عُسینکة" فرمایا جو "عَسُلَة" کی تصغیر ہے۔اور مرد کے جماع کی مٹھاس کو پینچنے سے کنا یہ ہے اور مٹھاس دخول سے حاصل ہوجاتی ہے تو یہ دخول کی لذت ِ اِنزال جو کمال لذت ہے کی تصغیر ہوگئی۔اورلذت جماع کے ساتھ اِنزال سے قبل ہی حاصل ہوجاتی ہے۔ اِنزال سے تو لذت زائل ہوتی ہے اور رغبت ختم ہوجاتی ہے۔اس لئے اِنزال شرطنہیں ہے۔

(البناية، جلد(٥)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل: فيما تحل به المطلقة، ص ٤٧٨ ،

163

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

الاستفتاء: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ مراہق کا مطلقہ ثلاثہ سے بعد نکاح جماع کرنا حلالہ کے لئے کافی ہوگایانہیں۔ نیز شرعاً مراہق کسے کہتے ہیں؟

بينوا توجروا

باسمه سبحانه وتعالى وتقدس

الحواب: مرائل كى تفيير بين محقق على الاطلاق امام ابن هام متوفى ١٨١ ه كله بين وفسر الصبى المراهق فى الجامع فقال غلام لم يبلغ ومثله يجامع وفى المنافع المراهق الدانى من البلوغ وقيل الذى تتحرك الته و يشتهى الجماع و فى فوائد شمس الأئمة أنه مقدر بعشر سنين.

(فتح القدير، جلد(٤)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل: فيما تحل به المطلقة، ص٣٤، مطبوعة: داراحياء التراث العربي، بيروت)

لینی مراہق بچے کے بارے میں امام محد نے فرمایا: مراہق اس لڑ کے کو کہتے ہیں جو بالغ نہ ہوا ہوا وراس جیسالڑ کا جماع کر سکے اور منافع میں ہے مراہق قریب البلوغ کو کہتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ مراہق اس لڑ کے کو کہتے ہیں جس کاعضو تناسل متحرک ہوتا ہوا ور جماع کی خواہش رکھتا ہوا ور فوائد شمس الائمہ میں ہے کہ اس کی مقدار دس سال ہے۔

ن مراہق حلالہ میں بالغ کی مثل ہوتا ہے کیونکہ تحلیل میں نکاح صحیح کے ساتھ دخول شرط ہوتا ہے۔ اوروہ ( دخول )اس سے پایاجاتا ہے انزال شرط نہیں کہ وہ تو کمال اور مبالغہ فی الدخول ہے۔

شارح بخارى علامه بدرالدين عيني متوفى ١٥٥ ه كلصة بين والشرط أن تتحرك الة المراهق ويشتهى الجماع وإنما شرط ذلك لأنه عليه السلام شرط الذوق من الطرفين.

(البناية، حلد(٥)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل:فيما تحل به المطلقة، ص٤٧٩، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىٰ ٢٠٠٠، ١٤٢٠، ٢٠٠٠)

یعنی حلالہ میں مراہت کی شرط ہے ہے کہ اس کاعضو تناسل متحرک ہوتا ہواور جماع کی خواہش رکھتا ہواور بیشر طصرف اس لئے لگائی گئی کہ نبی ﷺ نے حدیث عسیلہ میں طرفین کا لطف اندوز ہونا شرط کیا ہے۔

مرائق کے نکاح سے آزادی کی صورت:

لہذا مطلقہ ثلاثہ سے نکاح صحیح کے ساتھ جماع سے وہ عورت سابق شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی مگر وہ عورت سابق شوہر سے نکاح اس وقت کر سکتی ہے جب وہ بچہ (مراہق) کسی کا غلام ہواور مالک اسے اس عورت کو ہبہ کردے یا اگر وہ آزاد ہے تو وہ فوت ہوجائے۔ کیونکہ بچے کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی ، شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی متوفی ۸۵۵ھ کھتے ہیں فلا یقع طلاق الصبی لقولہ علیه السلام کل طلاق جائز الا طلاق الصبی والمحنون والمعتوه۔ (عینی شرح کنز، جلد (۱)، کتاب الطلاق، ص ۱۶۰، مطبوعة: مکتبه نوریه رضویه، سکھر)

یعنی بچے کی طلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ نبی کا فرمان ہے ہرطلاق جائز ہے سوائے بچے، مجنون اور بوہرے کی طلاق کے۔

بچے کی طلاق واقع نہ ہونے کی وجہ:

ان کی طلاق جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لیافت کا دارو مدار تو عقل ممیّز پر ہے جب تک عقل ممیّز نہ ہوآ دمی طلاق کے لائق نہیں حالانکہ میں اور معتوہ عدیم انعقل ہیں۔

ورنداس کے بالغ ہونے کا انتظار کرنا ہوگا کہ وہ بالغ ہو کر طلاق دے۔

چنانچاها م ابوعبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ هے باب مَتی يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيّ؟ (لِعَنی بِحِک طلاق کب واقع موگی؟) کے تحت بن قریظ سے روایت ذکر کی ہے أَنَّهُمُ عُرِضُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَوُمَ قَرِيُظَةَ فَمَنُ كَانَ مُحَتَلِماً أَوُ نَبَتَتُ عَانَتُهُ قَتَلَ وَمَنُ لَّمُ عُرِضُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَوُمَ قَرِيُظَةَ فَمَنُ كَانَ مُحَتَلِماً أَوُ نَبَتَتُ عَانَتُهُ قَتَلَ وَمَنُ لَّمُ يَكُنُ مُحْتَلِماً أَوُ لَمُ يَنُبُتُ عَانَتُهُ تُرك \_

(سنن نسائي، جلد(٣)، جزء(٤)، كتاب(٢٧) الطلاق، باب(٢٠) متى يقع طلاق الصبي؟، ص١٥٥، حديث(٣٤٢٦)، مطبوعة: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ه، ١٩٩٥)

لیعنی وہ یوم قریظہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کئے گئے ان میں جو بالغ تھا اسے قبل کردیا گیااور جونابالغ تھااسے جھوڑ دیا گیا۔

امام نسائی کااس روایت کوباب متی یَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِیِّ؟ میں ذکر کرنااس بات کی دلیل ہے کہ نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

طلاق ثلا شكا شرع حكم

اور بیچ کی طلاق بالغ ہونے کے بعد واقع ہوگی، چنانچہ امام نسائی نے اسی باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ آپ فرماتے ہیں یوم احد میں بارگاہ رسالت کی ماضر ہواتو آپ کے نے مجھے غزوہ اُحد میں شرکت کی اجازت نہ دی اور اس وقت میری عمر چودہ سال تھی۔ پھر میں یوم خندق میں حاضر ہواتو آپ کے نے مجھے غزوہ خندق میں شریک ہونے کی اجازت دے دی اور اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی۔

(سنن نسائی، جلد(۳)، كتاب(۲۷) الطلاق، باب(۲۰) متى يقع طلاق الصبى؟، ص١٥٦، حديث: ٤٣٦٨، مطبوعة: دارالفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ه، ١٩٩٥)

امام نسائی کا اس روایت کو مذکور باب میں ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ بالغ ہونے پر ہی طلاق کا اہل ہوتا ہے اور بلوغت کی کوئی علامت ظاہر نہ ہونے کی صورت میں اس کی حدیندرہ سال ہے۔

الہذا مرائق کا، مطلقہ ثلاثہ سے بعد نکاح صحیح کے، جماع کرنا حلالہ کے لئے کافی ہوگا۔
مگراس میں طلاق کی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے بلوغ سے قبل اس کی طلاق واقع نہ ہوگی۔
کئیہ: بحیرہ محسر بحطاء (لللہ نعیسی مخفر لہ
(لجو (ب صحیح: جبرہ محسر (جسر نعیسی مخفر لہ
(لجو (ب صحیح: محسر فیفن (حسر (دیدی رضوی مخفر لہ

#### نكاح بشرط حلاله

الإستفقاء: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسكه ميں كه ہم احناف كى نزديك بشرط خليل كيا گيا نكاح منعقد ہوجاتا ہے اور خالفين كہتے ہيں كه حلاله كے لئے كيا گيا نكاح اصلاً نہيں ہوتا كيونكه نبى كريم ﷺ نے حلاله كرنے اور حلاله كرانے والے دونوں پر لعنت فرمائى ہے۔ نيز كہتے ہيں كه اگر حلاله كا نكاح جائز ہوتا تو ان پر لعنت نه كى جاتى مفصل جواب دے كرعند الله ماجور ہوں۔

باسمه سبحانه وتعالىٰ وتقدس

الحواب: *حديث شريف مين ب* أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ اللَّمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَهُ\_

(سنن أبي داود، جلد(۲)، كتاب(٦) النكاح، باب(١٦) في التحليل، ص ٣٨٨، حديث (٢٠٧٦)، مطبوعة: دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ٨٤١، ١٩٩٧ع)

یعنی ہے شک نبی ﷺ نے فر مایا اللہ تعالی نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا گیا، دونوں پرلعنت فر مائی ہے۔

اس مديث عن كاح بشرط حلاله كاباطل بونا ثابت نبيس موتا:

ال حدیث سے نکاح بشرط اتحلیل (یعنی حلالہ کی شرط کے ساتھ نکاح کرنے) کا مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے نہ کہ نکاح کا باطل ہونا۔ اور جولوگ اس حدیث کے ذریعہ نکاح حلالہ کا باطل ہونا۔ اور جولوگ اس حدیث کے ذریعہ نکاح حلالہ کا باطل ہونا ثابت کرتے ہیں ان کے جواب میں امام ابن ہام متوفی ۱۸۱ ھ کھتے ہیں اُما الاعتراض فمنشؤہ عدم معرفة اِصطلاح اُصحابنا و ذلك اُنهم لا یطلقون اِسم الحرام اِلا علی منع ثبت بقطعی فإذا ثبت بظنی سمّوہ مکروها وهو مع ذلك سبب للعقاب۔

(فتح القدير، جلد(٤)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل: فيما تحل به المطلقة، ص ٣٤، مطبوعة: دار احياء التراث العربي، بيروت)

یعنی مگراعتراض کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ہمارے اصحاب کی اصطلاح کی معرفت نہیں، اصطلاح یہ ہے کہ ہمارے اصحاب لفظ حرام کا اطلاق صرف اسی فعل پر کرتے ہیں کہ جس سے منع دلیل قطعی سے ثابت ہواور جس فعل سے منع دلیل ظنی سے ثابت ہوا سے مکروہ کہتے ہیں باوجوداس کے کہ وہ عقاب کا سبب ہے۔

> ر ليل: و يل:

یہ حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد طن کا فائدہ دیتی ہے لہذا فدکور دلیل ظنی دلیل ہے قطعی نہیں ہے اس لئے اس دلیل کی بناء پر عقد باطل نہیں ہوگا کیونکہ شرط سے عقد باطل نہیں ہوتا بلکہ شرط خود باطل ہوجائے گی۔

ام ابن هام متوفی ۱۸۱ ه کصت بین أن شرط التحلیل ببطل و یصح النکاح۔ لینی شرط تحلیل باطل موجائے گی اور نکاح صحیح موجائے گا۔

#### عقود کی دوشمیں:

آك كص بين النكاح لايقتضيه العقد والعقود في مثله على قسمين منها مايفسد العقد كالبيع ونحوه ومنها ما يبطل فيه الشرط ويصح هو

ہے اگر چو مکر وہ تحریمی ہے اور حلالہ کرنے والا ،کروانے والا اورعورت نتیوں گنهگار ہوں گے۔ لع**ت کی و**جہ:

اوربی بات که ایسے تکا ت سے حصولِ تحلیل کے باوجودلعت کیوں کی گئی .....؟ تواس کے جواب میں علامہ بدرالدین عینی متوفی ۸۵۵ھ فرماتے ہیں لأن التماس ذلك هتك للمروءة و إعارة التَّيُس فی الوطء لغرض الغیر رذیلة، فانه انما یطأها لیعرضها لوطء الغیر، وهو قلّة حمیة، ولهذا قال علیه السلام: "هُوَ التَّيْسُ الْمُسْتَعَارُ"

(البناية، جلد(٥)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل:فيما تحل به المطلقة، ص٤٨١، مطبوعة: دارالكتب العلمية،بيروت، الطبعة الأولى ٤٢٠،٠٠٠١هـ)

یعنی کیونکہ اس کی طلب مروت کی ہتک (رسوائی) ہے اور وطی میں نرکودوسرے کی غرض سے مانگ کر لینا رفیل ہے کیونکہ وہ اس عورت سے صرف اس لئے وطی (ہمبستری) کرتا ہے تاکہ وہ اسے دوسرے کی وطی کے لئے حلال کر کے پیش کرے اور بی قلت غیرت ہے۔ اس لئے نبی ﷺ نے اسے "نیکسُ الْمُسْتَعَارُ" (یعنی مانگا ہوا بکرا) فرمایا ہے۔

کتبہ: نجیرہ محسر محطاء (للہ نعیسی مخفرلہ (لجو (ب صحبے: مجبرہ محسر (حسر نعیسی مخفرلہ (لجو (ب صحبے: محسر فیفن (حسر(دیسی رضوی مخفرلہ العمد معد : ::

#### حلالهاورمتعه مين فرق

الاستفتاء: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلد میں کدایک شخص کہتا ہے اہل تشیع متعد کو جائز قرار دیتے ہیں اور اہلسنت حضرات حلالہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ برائے کرم حلالہ اور متعد کی تعریف کرتے ہوئے فرق میان کر کے عنداللہ ماجور ہوں۔
بیان کر کے عنداللہ ماجور ہوں۔

باسمه سبحانه وتعالى وتقدس

الجواب:

#### نکاح کے اصطلاحی معنی:

حلاله شرعاً نکاح ہی ہے اور شریعت مطہرہ میں نکاح اس مخصوص عقد کا نام ہے جو بالقصد مفید ملک

طلاق ثلاثه كأشرى تكم

فيجب بطلان هذا\_

(فتح القدير، جلد(٤)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل:فيما تحل به المطلقة، ص٣٥، مطبوعة: داراحياء التراث العربي، بيروت)

لین اس میں کوئی شکنہیں کہ بیا یک الیی شرط ہے کہ عقد نکاح جس کامقضی نہیں ہے اور عقو دکی دوقسمیں ہیں ایک وہ جوشرط سے فاسد ہوجاتے ہیں جیسے تجارت وغیرہ اور دوسرے وہ جن میں شرط باطل ہوجاتی ہے اور عقد صحیح ہوجا تا ہے (جیسے نکاح وغیرہ) پس اس شرط کا بطلان بھی واجب ہے۔

. لہذا شرطتحلیل،عقد نکاح کے عدم انعقاد (لعنی منعقد نہ ہونے) میں مؤثر نہ ہوگی اور نکاح صحیح ہوجائے گا۔

## مدیث شریف صحب نکاح پردلیل ہے:

علامه بررالدين عينى متوفى ٨٥٥ ه اورامام ابن هام متوفى ١٨١ ه كلصة بيل ولكن يقال لما سمّاه محلّلادل على صحة النكاح لأن المحلّل هو المثبِت للحلّ، فلو كان فاسداً لما سمّاه محلّلاً.

(البناية، جلد(٥)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل: فيما تحل به المطلقة، ص٤٨١، مطبوعة: دارالكتب العلميه، بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٠٠،١٤٢٠هـ)

(فتح القدير، جلد(٤)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل: فيما تحل به المطلقة، ص ٣٤، مطبوعة: دار احياء التراث العربي، بيروت)

یعنی اورلیکن کہا گیا کہ نبی کریم ﷺ کا ایبا نکاح کرنے والے کو مُحلِّل (سابقہ شوہرکے لئے عورت کے نکاح کو حلال کرنے والا) فرمانا، صحبِ نکاح کی دلیل ہے کیونکہ محلل، جل کو ثابت کرنے والا ہوتا ہے۔ پس اگر بشرط تحلیل کیا گیا نکاح فاسد ہوتا ہے تو آپ ﷺ اسے مُحلِّل نہ فرماتے۔

ظاہر ہے کہ بشرط تحلیل نکاح کرنے والا مُحلِّل (سابقہ شوہر کے لئے عورت کو حلال کرنے والا) اسی وقت ہوگا جب اس کا نکاح صحیح ہوجائے کیونکہ تحلیل کے لئے وطی (ہمبستری) بنکاح صحیح شرط ہے اگر نکاح صحیح نہ ہوتو اس کی وطی عورت کوسابق شوہر کے لئے حلال نہیں کرے گی اور وہ مُحلِّل نہیں ہوسکتا۔ جب اسے مُحلِّل فرمایا گیا تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ ایسا نکاح صحیح

170

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

مد ت مثلادس دن یا چند دنوں کے لئے جسمانی نفع حاصل کرتا ہوں یا یوں کہنا کہ مجھے اپنے آپ سے چند دنوں کے لئے جسمانی نفع حاصل کرنے دے یامد ت ذکر نہ کرے۔

#### تكاح مؤ قت اور متعه مين فرق:

اور پھر نکاح مؤقت اور متعہ میں فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں شیخ الاسلام نے فر مایا نکاح مؤقت اور متعہ میں فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں شیخ الاسلام نے فر مایا نکاح مؤقت اور متعہ میں مؤت میں منعہ کرتا ہوں، یعنی ہر وہ لفظ ذکر کیا جاتا ہے جو متعہ کے مادّہ پر مشتمل ہو، اور ہر وہ لفظ بولا جاتا ہے جس سے متعہ میں گواہوں کالازم نہ ہونا اور تعیین مدّت ظاہر ہو، اور مؤقت میں گواہوں تا ہے جس مقرر ہوتی ہے۔

(فتح القدير، جلد(٣)، كتاب النكاح، فصل: في بيان المحرمات، ص٥، مطبوعة: داراحياء التراث العربي، بيروت)

امام یکی بن شرف نووی متوفی ۲۷۱ ه کصته بین که قاضی عیاض نے فرمایا که علماء کا اس بات پراتفاق ہے کہ متعد ایک مدّت کے لئے عقد ہوتا ہے جس میں وراثت جاری نہیں ہوتی اور بغیر طلاق کے انقطاع ہوجاتا ہے۔

(شرح صحيح مسلم للنووى، جلد(٥)،الجزء(٩)، كتاب(١٦) النكاح، باب(٣) نكاح المتعة الخ، صحيح مسلم للنووى، جلد(٥)،الجزء(٩)، العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠)

## فقه جعفریه کی روشنی میں متعہ:

اور فقہ جعفر ہے کی روشنی میں جس عورت سے نفسانی خواہش پوری کرنی مقصود ہواس سے متعہ کرلیا جائے اور متعہ کارکن ہیہ ہے کہ عورت سے ملات اور وقت کا تعین کیا جائے کہ کتنے بیبیوں کے عوض وہ عورت کتنی ملات کے لئے اپنا جسم حوالے کرے گی۔ وقت پورا ہوجانے کے بعد متعہ از خود ختم ہوجا تا ہے، طلاق کی ضرورت نہیں رہتی معنو عہ (متعہ کی گئی) عورت کے لئے مسلمان یا اہل کتاب ہونا ضروری نہیں۔ مجوی عورت سے بھی متعہ کیا جا سکتا ہے۔ عقد متعہ کے لئے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ ہی معنوعہ ورقوں میں تعداد کی کوئی حدہے جتی کہ بیک وقت سوعورتوں سے بھی متعہ کرنے والا بھی متعہ کرنے والا بھی متعہ کرنے والا اس کا وارث ہوتا ہے۔

للاق ثلا شدكا شرى حكم

متعہ ہولیتیٰ اس کے ذرایعہ مرد کاعورت سے نفع حاصل کرنا جائز ہوجائے۔

علامه بدرالدين يميني متوفى ٨٥٥ه م الصح بين العقد الشرعى الذي يوجب حل المرأة بنفسه.

(البناية، جلد(٥)، كتاب النكاح، ص٦، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى١٤٢٠ه،

لین نکاح ایک شرعی عقد ہے جو بنفسہ عورت کے حلال ہونے کو واجب کرتا ہے۔

الکے کی ایک شرط ہے بھی ہے:

تکرنگاح کی شرائط میں سے ہے کہ بیع تعدنگاح دوعاقل بالغ گواہوں کے سامنے ہواگر انکاح دومسلمانوں کا ہوتو گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے:
﴿ وَ لَنُ يَّجُعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِ يُنَ عَلَى الْمُوْمِنِيُنَ سَبِيلاً ﴾ (انساء:١١) 
ترجمہ: اور اللہ کا فروں کومسلمانوں پرکوئی راہ نہ دےگا۔ (کزالا یمان) 
اور عورت، جس سے نکاح کیا جارہا ہے وہ محرمات میں سے نہ ہوا ورغیر مسلم یا غیرکتا ہیں

## اورحلالہ جب تکاح ہی ہے تواسے حلال کیوں کہتے ہیں؟

اس کا جواب ہے ہے کہ بید نکاح مطلقہ ثلاثہ کو جواپیے شوہر پرحرام ہوتی ہے، سابقہ شوہر کے واسطے حلال کردیتا ہے۔اسی لئے اس نکاح کوحلالہ کہاجا تاہے۔

#### متعہ کے کہتے ہیں؟

نه ہووغیرہ

اور متعد كم متعلق علامه ابوالحس على بن الى بكر مرغينا في متوفى ٥٩٣ ه كلصة بين هو ان يقول لإمرأة اتمتع بك كذا مدة بكذا من المال\_

(الهداية، جلد(١-٣)، الجزء(١)، كتاب النكاح، فصل:في بيان المحرمات، ص٢١٢، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٠، ٩٩٠،)

لینی متعدکسی عورت کو بہ کہنا ہے کہ میں تجھ سے اتنے مال کے بدلے اتنی مدت کے لئے متعدکر تا ہوں۔

امام ابن ھام متوفی ۱۸۱ ھ لکھتے ہیں متعہ کسی عورت کو بدکہنا ہے کہ میں تجھ سے اتنی

۳۔ عقد متعہ ملات پوری ہونے پرخود بخو دختم ہوجاتا ہے طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ ابوجعفر نے لکھا کہ "محمد بن اساعیل کہتے ہیں میں نے ابوالحن رضا علیہ السلام سے بوچھا کیا اس سے بغیر طلاق علیحدگی ہوجاتی ہے؟ توانہوں نے کہا ہاں"۔

(الإستبصار، جلد(٣)، ص١٥١، مطبوعة: دارالكتب الإسلامية، تهران)

جبكة تكاح كامعامله ايسانهيس ہے۔ شارح بخارى علامه بدرالدين عينى متوفى ١٥٥٥ هـ كھتے ہيں والنكاح لا ينعقد إلا مؤبداً۔

(البناية، جلد(٥)، كتاب النكاح، ص ١١، مطبوعة : دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠) ليحن زكاح نهيل منعقد موتاً مكر بهيشه كے لئے \_

اس لئے وہ خود بخو دختم نہیں ہوتا جب تک وہ اسباب نہ پائے جائیں جنہیں شریعت مطہرہ نے نکاح ختم کرنے کے لئے مقرر کیا ہے جیسے طلاق اور وفات وغیرہ۔

۵۔ عقد متعہ کے لئے گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ امام ابن ھام خفی نے فتح القدیر میں کھا جس کا بیان مندرجہ بالاسطور میں گذرا جبکہ نکاح میں دوگواہوں کا ہونا شرط ہے۔ چنا نچہ حدیث شریف میں ہے لانکا کے إلّا بشہود۔

(الهداية، جلد(١-٢)، الجزء(١)، كتاب النكاح، ص٢٠٦، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت،الطبعة الأولى ٢٠٠٠ه، ٢٠٠٠)

#### لینی گواہوں کے بغیر نکار نہیں۔

اور حديث شريف مي ب الْبَغَايَا اللَّاتِي يَنُكَحُنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

(جامع ترمذی، جلد(۲)، کتاب(۹) النکاح، باب(۱۵) ماجاء لا نکاح إلاّ ببینة، ص۱۸٤، حدیث(۱۱۳)، مبطوعة: دارالتکب العلمیة بیروت، الطبعة الأولی ۱۲۲۱، مبطوعة: دارالتکب العلمیة بیروت، الطبعة الأولی ۱۲۲۱،

یعنی زانیے عورتیں وہ ہیں جوا پنا نکاح بغیر گواہوں کے کریں۔

۲۔ متعدیل عورتوں کی کوئی حذہیں حتی کہ بیک وقت ستریاں سے زیادہ عورتوں سے بھی متعد کیا جاسکتا ہے جیسا کہ ابوجعفر طوی نے لکھا "زرارہ کہتے ہیں ابوعبداللہ علیہ السلام سے بوچھا گیا کیا متعہ چارعورتوں سے کیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ متعہ اجرت کے عوض ہوتا ہے خواہ ہزارعورتوں سے کراو"۔

(الإستبصار، جلد (٣)، ص ١٤٧، مطبوعة :دار الكتب الاسلامية، تهران)

طلاق ثلاثه كاشرى حكم

جمع امّت مسلمہ کے نز دیک متعد حرام ہے اور اہل تشیع کے ہاں جائز بلکہ ثواب ہے۔ متعد اور نکاح میں فرق ہیہے:

ا۔ اہل تشیع کے ہاں متعد کے رکن ،مُدّ ت کا تعین اور اُجرت کا تعین ہیں ،

چنانچ شیعه مصنف ابوجعفر محمد بن طوی نے لکھا" ذرارہ نے بیان کیا کہ ابوعبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا متعصرف دوچیزوں سے منعقد ہوتا ہے مُلدّت کا تعییُّن اوراً جرت کا تعییُّن ہو"۔ (تهذیب الأحکام، جلد(۷)، ص۶۶، مطبوعه: دارالکتب الإسلامیه ، تهران)

جبکہ نکاح کے رکن ایجاب وقبول ہیں۔ جبیما کہ کتب فقہ میں مرکور ہے ینعقد بایجاب و قبول ایجاب اور قبول سے منعقد ہوجا تا ہے۔

1۔ ان کے ہاں متعد کا انعقاد لفظِ متعداور ہراس لفظ سے بھی ہوتا ہے جو ماد ہ متعد کوشامل ہو۔ جیسا کد الوجعفر محمد بن یعقوب کلینی نے روایت کیا کہ "ابوعمر کہتے ہیں میں نے ہشام بن سالم سے متعد کا طریقہ لوچھا انہوں نے کہاتم یوں کہو اے اللہ کی بندی میں استے پیپوں کے عوض استے دنوں کے لئے تم سے متعد کرتا ہوں "۔

(الفروع في الكافي، جلد(٥)، ص٥٥٥، مطبوعة: دارالكتب الإسلاميه، تهران)

جبکہ نکاح کا انعقاد صرف لفظ نکاح، لفظ تروی اوران الفاظ سے درست ہوتا ہے، جو فی الحال تملیک عین کے لئے موضوع ہوں (یعنی فی الحال عین چیز کے مالک ہونے کے لئے رکھے گئے ہو) کما فی کتب الفقه

۳۔ متعدمیں عورت کامسلمان یا کتابیہ ہوناضر وری نہیں جیسا کہ ابوجعفر طوسی نے لکھا کہ "منصور بن صقیل سے روایت ہے کہ ابوعبداللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ "مجوسی (آتش پرست)عورت سے متعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں "۔

(الاستبصار، جلد (٣)، ص ٤٤، مطبوعة: دارالكتب الإسلامية، تهران)

جبکہ نکاح کے لئے عورت کامسلمان یا کتا ہیے ہونا ضروری ہے کہ شرک عورت سے نکاح نہیں ہوتاار شاد باری تعالی ہے:

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشُوِكَةِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ﴾ (البقرة: ٢٢١/٢) ترجمه: شرك والى عورتول سے نكاح نه كروجيتك مسلمان نه ہوجا كيں۔ (كنزالا يمان)

173

طلاق ثلاثه كاشرعي حلم

جبكه ذكاح ميں بيك وقت صرف حارعورتيں روسكتي ہيں۔قرآن مجيد ميں ہے: ﴿ فَانُكِحُوا مَاطاَبَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَ ثُلَثَ وَ رُبِعَ ﴾

(النساء:٣)

ترجمه: تو نكاح ميں لا وُجوعورتيں تمهيں خوش آئيں ، دودوتين تين اور چار چار۔ (كنزالايمان)

 متعہ میں فریقین ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے جیسا کہ ابوجعفر طوی نے لکھا کہ ''متعه میں فریقین کے درمیان میراث نہیں ہوتی''۔

(الإستبصار، جلد(٣)، ص٤٧، مطبوعة: دارالكتب الإسلامية، تهران)

جبکہ ذکاح میں فریقین ایک دوسرے کے دارث ہوتے ہیں۔ فرمان الہی ہے: ﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَاتَرَكَ اَزُوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنُ لِّهُنَّ وَلَدَّج فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ ﴾ (النساء: ١٢)

ترجمه: اورتمهاری پیبال جوچپوڑ جائیں اس میں ہے تمہیں آ دھاہے اگران کی اولا د نہ ہو پھرا گران کی اولا د ہوتو ان کے تر کہ میں ہے تہہیں چوتھائی ہے۔ ( كنزالا يمان)

﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمُ إِن لَّمُ يَكُن لَّكُمُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشُّمُن ﴾

ترجمہ: اورتہارےتر کہ میںعورتوں کا چوتھائی ہےا گرتبہارےاولا دنہ ہو پھر اگرتمہارےاولا دہوتوان کاتمہارےتر کہ میں سےآٹھواں۔( کنزالایمان ) ٨۔ عقد متعد ایک معین مدّت کے لئے ہوتا ہے اور اس میں اضافہ کا اختیار رہتا ہے جیسا کہ

ابوجعفر فمی نے لکھا کہ' محمد بن نعمان نے بیان کیا کہ ابوعبداللّٰہ علیہ السلام نے فر مایاتم عورت سے کہو کہ عقدا کیک معین مدّت تک ہے۔ پھراگر میں نے حیابا تو اس مدّت میں اضافہ کرونگا اورتم بھی اضافه کردینا"۔

(من لا يحضره الفقيه، جلد (٣)، ص ٢٩٤، مطبوعة: دار الكتب الإسلامية، تهران، ١٣٦١ه) جبدنکاح ایک ایساعقدہے جودوام ( ہمشکی ) کے لئے وضع کیا گیا ہے ارشاد باری تعالی

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ فَإِنْ كَرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسْبِي أَنْ تَكُرَهُوا شَيْئًا وَّ يَجُعَلَ اللَّهُ فِيُهِ خَيْرًا كَثِيُرًا (النساء: ٩١) ترجمه: اوران سے اچھابرتاؤ كرو پھراگروه تمهيں پيندنه آئيں تو قريب ہے كه كوئي چزیمهیں نه پیند ہواوراللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ ( کنزالا بیان ) پھرا گرچہوہ نکاح کے فوراً بعد ہی ختم کردیاجائے جیسے طلاق وغیرہ سے یا کسی وجہ سے حتم ہوجائے جیسے دفات ہے۔

9۔ متعہ والی عورت خرچہ کاحق نہیں رکھتی جبیبا کہ نمینی نے متعہ کے احکام میں لکھا کہ''متعہ والی عورت اگر چہ جاملہ ہوجائے خرچہ کاحق نہیں رکھتی'۔

(توضيح المسائل، ص٣٢٩، مطبوعة: سازمان تبليغات)

جبکہ منکوحہ نفقہ کاحق رکھتی ہے، چنانچے قرآن میں ہے:

﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنُ سَعَتِهِ ط وَمَنُ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزُقُهُ فَلَيُنْفِقُ مِمَّآ اتَّهُ اللَّهُ ط

لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُساً إِلَّا مَاۤ اللَّهَاطَ (الطلاق:٧)

مقدوروالااینےمقدور کے قابل نفقہ دے اور جس پراس کارزق تنگ ہوگیاوہ اس میں سے نفقہ دے جواسے اللہ نے دیااللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگراسی قابل جتنا سے دیا۔ (کنزالایمان) اور حاملہ ہوتو بھی اس کونفقہ دینے کا حکم ہے خواہ اس کو طلاق رجعی دی گئی ہویا بائن ۔ قرآن میں ہے:

﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنُّ ﴾

ترجمہ:اورا گرحمل والیاں ہوں توانہیں نان نفقہ دویہائنگ کہان کے بچہ بیدا ہو۔ ( کنزالایمان ) •ا۔ متعه میں جدائی کی صورت میں عدت نہیں ہوتی ، ابوجعفر کلینی نے لکھا کہ 'ابوعمر کہتے ہیں میں نے ہشام بن سالم سے متعہ کا طریقہ یو جھا توانہوں نے (متعہ کا طریقہ بیان کرتے ہوئے) کہااس میں عدت نہیں ہے'۔

دوسری حدیث شریف ہے:

حضرت علی ﷺ نے حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما کو متعد کا حرام ہونا بتاتے ہوئے فر مایا۔اے ابن عباس تھہر و! رسول اللّه ﷺ نے خیبر کے دن متعد کرنے اور پالتو گدھوں کو کھانے سے منع فر ما دیا تھا۔

(صحيح مسلم، كتاب (١٦) النكاح، باب(٣) نكاح المتعة الخ، ص٥٢٣، حديث: ٣٢(١٤٠٧)، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٤،١٠،١)،

متعہ دومر تبہ حرام کیا گیا ایک مرتبہ غزوہ خیبر میں جس کا بیان مذکور حدیث میں گذرا اور فتح مکہ میں، مکہ میں داخل ہوتے وقت مباح کیا گیا پھر نکلنے ہے قبل قیامت تک کے لئے حرام کردیا گیا۔ چنانچہ حضرت سبرہ کے فرماتے ہیں جب ہم مکہ میں داخل ہوئے تورسول اللہ کے نہمہ میں متعہ مباح فرمایا پھر ہم ابھی مکہ سے نکلے نہ تھے کہ آپ نے ہمیشہ کے لئے حرام فرمادیا۔

(صحيح مسلم، كتاب(١٦) النكاح، باب(٣) نكاح المتعة الخ، ص٥٢٢، حديث: ٢٢(١٤٠٦)، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٤٢١ه، ٢٠٠٠)

حدیث شریف میں ہے کہ نبی ﷺ نے فر مایا اے لوگو! میں نے تمہیں عور توں سے متعہ کرنے کی اجازت دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لئے حرام کر دیا ہے تم میں سے جس کے پاس بھی ان (ممتوعہ عور توں) میں سے کوئی عورت ہواس کا راستہ چھوڑ دے اور جوتم نے انہیں دیا ہے اس میں سے بھی کچھ نہ لے۔

(صحيح مسلم، كتاب (١٦) النكاح، باب (٣) نكاح المتعة الخ، ص٥٢٥، حديث ٢٨ (١٤٠٦)، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ه، ٢٠٠٠)

خوداہل تشیع کے ہاں متعد کا ابدی حرام ہونا احادیث سے ثابت ہے جیسا کہ ابوجعفر طوی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فر مایا رسول روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فر مایا رسول اللہ ﷺ نے پالتو گدھوں کے گوشت اور زکاحِ متعد کوحرام کر دیا"۔

(الإستبصار، جلد (٣)، ص ٢٤٢، مطبوعه :دارالكتب الإسلاميه، تهران)

جَبَهِ ثَكَاحَ قِيامَت تَكَ كَ لِيَّ حَلَالَ ہِ قَر آن مِيں ہے: ﴿ فَانْكِحُواْ مَا طَابِ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ ﴾

(انساء:٤)

رجمہ: تو تَكَاحَ مِيں لا وَجُورِ مِيْنَ جَهِينِ خُوثُ آئيں۔ (كزالايمان) شرع حکم الم

(الفروع في الكافي، جلد(٥)، ص٥٦، مطبوعة: دارالكتب الإسلامية، تهران)

جبکہ نکاح کے بعد طلاق وغیرہ سے جدائی کی صورت میں مدخول بہا پر عدت لازم آتی ہے جبیا کے قرآن میں ہے:

﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُنَ بِالنَّفُسِهِنَّ تَلْتَةَ قُرُوءٍ ﴾ (البقرة:٢٢٨/٢)

ترجمہ: اور طلاق والیال اپنی جانوں کورو کے رہیں تین حیض تک۔ (کنزالایمان) اور غیر مدخول بہایرعدت نہیں ہوتی جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ ثُمَّ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قُبَلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ

تَعْتَدُّونَ نَهَا ﴾ (الأحزاب: ٤٩)

ترجمہ: پھرانہیں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دوتو تمہارے لئے پچھعدت نہیں جیسے گنو۔ (کنرالایمان)

اور جدائی اگر وفات کی صورت میں ہوتو بھی عدت لازم آتی ہے جبیہا کہ قرآن میں

4

﴿ وَالَّذِينَ يَتَوَفُّونَ مِنُكُمُ وَ يَزَرُونَ اَزُوَاجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ

أَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّ عَشُرًا ﴾ (البقرة:٢٣٤/٢)

ترجمه: اورتم میں جومرے اور بیبیاں چھوڑیں وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کو رو کے رہیں (کنزالایمان)

ادرا گرعورت حاملہ ہواور جدائے جا ہے طلاق سے ہویا وفات سے تو بھی عدت لازم ہے جنانجے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَأُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنُ يَّضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

ترجمہ: اور حمل والیوں کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔ (کنزالایمان) ا۔ نبی کریم ﷺ نے متعہ قیامت تک حرام فرمایا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت رہیج بن سبرہ اپنے والدسبرہ بن معبد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سنو! آج سے قیامت تک کے لئے متعہ حرام ہے۔

(صحيح مسلم، كتاب (١٦) النكاح، باب (٣) نكاح المتعة الغ، ص٥٢٣، حديث:٢٨-(١٤٠٦)، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠)

اور حديث شريف يل ب : النِّكَاحُ مِنُ سُنَّتِي فَمَنُ لَّمُ يَعُمَلُ بِسُنَّتِي فَلَيُسَ فَكَ فَمَنُ لَّمُ يَعُمَلُ بِسُنَّتِي فَلَيُسَ فَيُولُ فَمَنُ لَّمُ يَعُمَلُ بِسُنَّتِي فَلَيُسَ فَيُعُمِلُ فَاللَّهُ مِنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ فَيْ فَمَنُ لَّمُ يَعُمَلُ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ فَيْ فَاللَّهُ مِنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ فَيْ فَاللَّهُ مِنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ فَيْ فَاللَّهُ مَنْ لَكُمْ يَعُمَلُ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ فَيْ فَاللَّهُ مِنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ فَيْمُ مَنْ لَكُمْ يَعُمَلُ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ فَيْ فَاللَّهُ مِنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ فَيْتُ فَلْمُ مِنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ فَيْسَ فَيْسَ فَيْ فَاللَّهُ مَا فَيْسَ فَيْسَ فَيْسَ فَيْسَ فَيْسَ فَيْسَ فَيْسُ فَيْسُ فَيْسَ فَيْسَالِ فَيْسَالِ فَيْسَالِ فَيْسَالِكُ فَيْسَ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِ فَيْسَالِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِ فِي فَيْسَالْ فَيْسَالِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهُ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهُ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهُ فَيْسَالِهُ فَيْسَالِهُ فَيْسُ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهُ فَلْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهُ فَيْسَالِهِ فَيْسَالْ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَيْسَالِهِ فَالْمِنْ لِلْمُ فَالْمُنْ لِلْمَاسَ فَلْمُ لِلْمُ فَالْمُعِلِي فَلْمُ لَلَّهِ فَ

(سنن إبن ماجه،جلد(۲)، كتاب(۹) النكاح، باب(۱) ماجاً في فضل النكاح، ص ١٥، ٤،حديث: ١٨٤٦، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٩ هـ ١٩٩٨،

لین نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت پھل نہ کیاوہ میر طریقہ پڑئیں۔ اور حدیث شریف میں ہے مَنُ قَدِرَ عَلَیٰ أَنْ یَنُکِحَ فَلَمُ یَنُکِحُ فَلَیْسَ مِنَّا۔

(سنن الدارمي، جلد(٢)، كتاب النكاح، باب الحتّ على التزويج، ص١١٠، حدث(٢١٦٤)، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤، ٩٩٦ه، ٩٩٦٩)

(البناية، جلد(٥)، كتاب النكاح، ص٥، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ه، ٢٠٠٠)

لینی جو شخص نکاح کرنے پر قا در ہو پھر نکاح نہ کرے وہ ہمارے طریقے پڑئیں۔ اور حدیث شریف میں ہے تُزوّ جُوُا فَإِنَّ التَّزَوُّ جَدَيْرٌ مِّنُ عِبَادَةِ أَلَفِ سَنَةٍ۔

(البناية، جلد(٥)، كتاب النكاح، ص٥، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ه، ٢٠٠٠)

لینی شادی کروپس خقیق شادی کرنا ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

کتبه: محبره محسر محطاء (الله نعیس مخفرله (لجو (ب صحیح: محبره محسر (محسر نعیس مخفرله

(لجو (ب صعبع: محسر فيفن (حسر (ديدي رضو ي مخفر له

كيا حلاله عورتول كے لئے سزاء ہے؟

الاستفقاء: كيافرمات بين علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسكد ميں كه بعض پڑھي كھی گھی الا مسكد ميں كہ بعض پڑھي كھی سمجھدار مسلمان عورتيں ہيكہتی ہيں كه اسلام نے مطلقہ ثلاثہ كے لئے اپنے شوہر پر حلال ہونے كے لئے حلالہ كی شرط لگائی ہے۔ بيكہاں كا انصاف ہے كہ بيوى ہى طلاق كاظلم سے اور حلالہ كی سزا بھی اس كو ملے؟، تو اس كا جواب كيا ہوگا؟ بينوا تو جروا

باسمه سبحانه وتعالى وتقدس

الحواب: اس کا مخضر جواب میہ ہے کہ عورت کو حلالہ کی سزا بھگننے اور سابق شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے پرکس نے جبر کیا؟ نہ قرآن وسنت نے، نہ صحابہ وتا بعین نے، نہ ائمہ مجتهدین وعلائے دین نے ۔ حقیقت میہ ہے کہ طلاق دے کرایک عرصہ کی رفاقت ختم کردینے والے شوہر سے دوبارہ

رفاقت کی تمنا، خود مطلقہ عورت ہی کرتی ہے۔ کوئی اس کو مجبور نہیں کرتا، نہ ٹریعت، نہ مفتی، نہ قاضی۔ اور عورت کے اپنے خاوند سے رفاقت کے لئے قرآن کی بیہ ہدایت اس لئے ہے تا کہ آئندہ نہ عورت جلد بازی کر ے طلاق لینے میں اور نہ مر دجلد بازی کر ے طلاق دینے میں ۔ طلاق دینے میں اور نہ مر دجلد بازی کر ے طلاق ریا کتفائیس دینے میں اکثر میاں بیوی دونوں کے کرتو توں کا انجام ہے کیونکہ مرد نے ایک طلاق پراکتفائیس کیا۔ اس لئے کہ تعلیم اسلامی حاصل نہ تھی یا تعلیمات اسلامی کو اہمیت نہ دی ۔ یہ بھی اللہ عز وجل نے کیا۔ اس لئے کہ تعلیم اسلامی حاصل نہ تھی یا تعلیمات اسلامی کو اہمیت نہ دی ۔ یہ بھی اللہ عز اور اس نے ایک دوسر بے پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئے تھے اور اس نافر مائی کے ذریعہ اپنے کرتو توں سے انجام کو بہنچنے کے بعد ایک دوسر بے کو چاہئے تو گئے۔ اگر بیا نہ نہوتا تو ممکن تھا کہ زمانہ میں حرام کا ری سے بدنام ہوتے اور کبیرہ کے مرتکب ہوتے ۔ اللہ تعالی کا اس نعت کا شکر کرم ہے کہ اس نے جلّت کی راہ بتا دی اور متعین فرما دی چاہئے تو تھا کہ اللہ تعالی کی اس نعت کا شکر کرم ہے کہ اس نے جلّت کی راہ بتا دی اور متعین فرما دی جو ہئے تو تھا کہ اللہ تعالی کی اس نعت کا شکر کے ایک سے دوسر بے پرحرام ہونے کے لئے اس کے کہ اسلام پر ، کل م اللہ ی پراور ذات باری تعالی پراعتراض کرنے بعد چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کرم ہو کہ جوایک ساتھ رہ سکیس تو لائ رکھنے والے نے لائی رکھتے ہوئے کے محمر مایا:

﴿ فَكَلا تَحِلُّ لَهُ مِنُ مِبَعُدُ حَتَّى تَنُكِعَ زَوُجاً غَيْرَهُ ﴾ (البقرة:٢٣١/٢) ترجمہ: وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے فاوند کے پاس نہ رہے۔ (کزالا کیان)

یعنی وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے ہمبستری کے بعد طلاق دے اور عدت گذرنے کے بعداب وہ عورت اپنے سابق شوہر کے لئے حلال ہوسکتی ہے۔

توعورت قرآن کی اس ہدایت کو بھی اپنی مرضی سے چاہتی ہے اور قبول کر لیتی ہے۔ اگریے قرآنی ضابطہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ!ظلم ہے توعورتیں اسے کیوں اختیار کرتی ہیں؟

جیسا کہ امام مسلم بن تجاج قشری متوفی ۲۱ هداور امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هداور امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هدروایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ دفاعہ قرظی کی بیوی رسول الله بھیکی خدمت میں حاضر ہوئی عرض کی کہ میں رفاعہ کی زوجیت میں تھی، پھر انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور طلاق مغلظہ دی تھی پھر میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح

<u>)</u>

(صحيح مسلم، كتاب(١٦)النكاح،باب(١٧)لا تحل المطلقة ثلاثة الخ، ص٥٣٧، حديث : ١١٤ (١٤٣)، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١، هم. ٢٠٠٠)

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

(مؤطا امام محمد، كتاب الطلاق، باب المرأة يطلقها زوجها الخ، ص١٩٢-١٩٣١، مطبوعة: المكتبة العلمية)

(سنن دارقطنی، جلد(۳)، جزء(٤)، كتاب الطلاق، حدیث:۳۹۳۲، ص۲۱، مطبوعة: دارالكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولیٰ ۱٤۱۷ه، ۱۹۹۷،

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٤) ماجاً. في إمضاً الطلاق الخ، ص ٥٥٠، حديث: ١٤٩٧، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩،)

اور حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے رسول الله الله علیہ کان یَجِلُ لِی کے الفاظ میں سوال کیا۔

(سنن الكبرئ، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٤) ماجاً. في إمضاء الطلاق الخ، ص ٤٥، حديث:١٤٥٥، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩،)

اورآپ ﷺ نے خود کَمُ تَحِلُ لَه کے الفاظ اپنی مبارک زبان سے ارشاوفر ماتے۔ (سنن دارقطنی، جلد (۳)، جزء (٤)، کتاب الطلاق، حدیث : ۳۹۲۷ ـ ۳۹۲۸، ص ۲۰، مطبوعة: دار الکتب العلمية بيروت، الطبعة الأولئ ۱٤۱۷هـ، ۱۹۹۷،

(ستن الكبرى، جلد(٧)، كتاب الخلع والطلاق، باب(١٤) ماجاً في إمضاء الطلاق الخ، ص ٥٥٠، حديث: ١٤٩٧، مطبوعة: دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩)

یمی الفاظ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے ارشاد فرمائے۔

(مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب(١٩) في الرجل، يقول لإمرأته أنت طالق الخ، ص٢١، حديث:٧، مطبوعة: دارالفكر بيروت، الطبعة الأولىٰ ٤١٤هـ ١٩٩٤،)

اوریبی الفاظ حضرت ابن عباس ، ابوهریره اورا بن عمروی سے بھی متفقہ طوریر:

(سنن أبي داود، جلد(٢)، كتاب(٧) الطلاق، باب(١٠) نسخ المراجعة الخ، ص ٥٠، حديث: ٢١٩٨، مطبوعة: دار إبن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ه ، ١٩٩٧،)

اور حضرت ابو هريره اور حضرت ابن عباس شه سع متفقه طور پر (شرح معاني الأثار، جلد (٢)، جزء (٣)، كتاب (٨) الطلاق، باب (٢) الرجل يطلق إمرأته ثلاثا معاً، ص٥٥، حديث (٤٤٨٠)، مطبوعة: عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٤ه، ١٩٩٤)

اور حضرت عمر المحادث الطلاق الخ، ص ١٤٥٠ حديث:١٤٩٥٨ - ١٤٩٥٩، مطبوعة :دار الكتب

طلاق ثلاثه كاشرى حكم

کرلیالیکن ان کے پاس تو اس کپڑے کے بلوکی مانند ہے تو حضور ﷺ نے دریافت فرمایا، کیا تم رفاعہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو؟ لیکن تم اس وقت تک ان سے دوبارہ نکاح نہیں کرسکتی جب تک تم عبدالرحن بن زبیر کا مزہ نہ چکھ لواور وہ تنہارا مزہ نہ چکھ لیس۔اس وقت حضرت ابوبکر ﷺ خدمت نبوی میں موجود تھے اور خالد بن سعید بن العاص دروازے پر اپنے لئے اندر آنے کی اجازت کا انتظار کررہے تھے۔انہوں نے کہا: ابوبکر! کیا تم اس عورت کی آواز نہیں سنتے ؟ یہ نبی کریم ﷺ کے حضور کس قدر آواز سے گفتگو کررہی ہے۔

(صحيح مسلم، كتاب (١٦) النكاح، باب (١٧) لاتحل المطلقة ثلثا حتى تنكح الخ، ص٥٣٧، حديث: ١١١ (١٤٣٣)، مطبوعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠)

(صحيح البخارى، جلد(٣)، كتاب(٦٨) الطلاق، باب(٤) من أجاز طلاق الثلاث، ص١٤٠، حديث(٢٦٠)، مطبوعة: دارالكتب العلميه بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ه، ١٩٩٩،)

کتبہ: حیرہ محسر محطاء (للڈ نعیسی مخفرلہ (لجو (ب صحبے: مجبرہ محسر (حسر نعیسی مخفرلہ (لجو (ب صحبے: محسر فیض (حسر(ویسی رضو ی مخفرلہ

## حلاله کوبے شرمی اور بے حیائی کہنا

الاستفتاء: كيافرمات بين علمائد دين ومفتيان شرع متين اس مسكه ميس كه بعض لوگ لفظ حلاله و يشرى اور به حيائى قراردية بين، ان كاكهنا درست به يانهيس؟ اگر غلط به تو پهران كا جواب كيا بوگا؟ بينوا و تو حروا

باسمه سبحانه وتعالى وتقدس

الحواب: قرآن مجيد ميں مطلقة ثلاثه كسابق شومرك لئے حلال مونے كے لئے الله تعالى في الله تعالى عند الله تعالى عند الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعدد (٢٣١ع على الله تعدد ٢٣١ع عند الله تعدد ال

اسى طرح احاديث مباركم مين نى كريم الله عنه التحولُ لِلْاَوَّلِ؟ كالفاظ سے سوال كيا كيا۔

(صحيح البخارى، جلد(٣)، كتاب(٦٨) الطلاق، باب(٤) من أجاز طلاق الثلاث، ص٤١٣، حديث(٥٢٦١)، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ه، ١٩٩٩،)

181

العلمية، بيروت، الطبعة الأولىٰ ٢٠٤١هـ، ١٩٩٩ء)

اور حضرت الس المسامة المسلمة وصلى الله عنها (مصنف إبن أبي شيبه، جلد(٤)، كتاب(١١) الطلاق، باب (١٨) في الرجل يزوج المرأة ثم يطلقها، ص ١٩، مطبوعة: دارالفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ه، ١٩ه، ١٩٩٤) وغيرهم سعم وى بين -

اورتابعين مين حضرت امام جعفرصا وق اسن دارقطنى، جلد (٣)، جزه (٤)، كتاب الطلاق، حديث: ٩٩٧، ص ٣١، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٤٧ه، ١٩٩٧، الطلاق، حديث العبد بن مسيب، سعيد بن جير اور حميد بن عبد الرحمن (مصنف إبن أبي شيبه، جلد (٤)، كتاب (١١) الطلاق، باب (١٨) في الرجل يزوج المرأة ثم يطلقها، ص ١٩، مطبوعة: دار الفكر ، يروت، الطبعة الأولى ٤٤١٤ه، ١٩٩٤ع) سعمروكي بين -

بہر حال ' حلال وحرام' ، قرآن وحدیث اور دین واسلام کی ایک اہم اصطلاح ہے جس کے بارے میں قرآن میں ﴿فَلَاتَحِلُّ لَهُ ﴾ اوراحادیث وآثار صحابہ اوراقوال تابعین میں آتَحِلُّ لِلَّا وَلِهِ اِللَّهِ اَوراحادیث وَآثار صحابہ اوراقوال تابعین میں آتَحِلُّ لِلَّا وَلِهُ اِللَّهُ وَاللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اب حلالہ کے لفظ کو بے شرمی و بے حیائی قرار دینے اور نداق اڑانے کی کیا کسی مسلمان کا بیمان اجازت دے گا؟ ہر گزنہیں۔ صرف وہی یہ بات کہے گا جس کے دل میں ایمان وایقان کی جگہ بے شرمی و بے حیائی نے لے لی ہوگی۔

کتبه: مجبره محسر محطاء (للله نعیمی مخفرله (لجو (ب صحیح: مجبره محسر (محسر نعیمی مخفرله (لجو (ب صحیح: محسر فیفن (محسر(ویدی وضو ی مخفرله

## طلاق كومعلق كرنا

الإستفتاء: كيا فرماتے ہيں علاء دين ومفتيان شرع متين اس بارے ميں كه زيد نے ہندہ كيارے ميں كه زيد نے ہندہ كے بارے ميں كہاا گر ميں اس سے زكاح كر كے ہمبسترى كروں تواسے تين طلاقيں ہيں حالانكہ اس

وقت زید ہندہ دونوں اجنبی تھے پھرزید نے ہندہ سے نکاح کیا اور ہمبستری بھی ہوئی تو طلاقیں واقع ہوجائیں گی یانہیں اگرواقع ہوجائیں گی تو حضور کے کفر مان" نکاح سے بل طلاق نہیں ہوتی" کا کیا مطلب ہوگا؟ بینوا و تو جروا

باسمه سبحانه و تعالىٰ وتقدس

الحواب: صورت مسئوله میں تین طلاقیں واقع ہوجائیں گی اور وہ عورت زید پرحرام ہوجائے گی کیونکہ یتعلق ہے اور تعلق کے معنی یہ ہیں کہ سی چیز کا ہونا دوسری چیز کے ہونے پرموقوف کیا جائے بید دوسری چیز جس پر پہلی چیز موقوف ہے اُسے شرط کہتے ہیں۔ جیسے کسی نے اجنبیہ سے کہا اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے۔ یہاں پر طلاق کا واقع ہونا نکاح کے ہونے پرموقوف ہے۔ تعلیق بالشرط جائز ہے:

جبیا کقرآن مجید میں ہے:

﴿ وَمِنْهُمُ مَّنُ عَهَدَ اللَّهَ لَئِنُ الْتَنَامِنُ فَصُلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ﴾ (التوبه: ٥٠) ترجمہ: ان میں کوئی وہ ہیں جنہول نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم خیرات کریں گے۔

اس آبیر بمد کے تحت شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی متوفی ۸۵۵ھ کھتے ہیں فہذا

نظير: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق\_

(عمدة القارى، جلد (١٤)، كتاب(٦٨) الطلاق، باب (٩) لا طلاق قبل النكاح، ص ٢٥٤، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ٢٥٤ هـ ١٩٩٨،)

لیعن پس بیظیر ہے إن تزوجت فلانة فهی طالق (لیعنی اگر میں نے فلانی عورت سے شادی کی تو وہ طلاق والی ہے) کی۔

حفرت ابن عمر الشيك نزديك تعلق بالشرط:

الم محمد بن حسن شيبا في متوفى ١٨٩ هروايت كرتے بين عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ إِذَا نَكَحَهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ النَّتَيُن أَوْ ثَلَاثاً فَهُو كَمَا قَالَ.

(مؤطا إمام محمد، كتاب الطلاق، باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طلاق، ص ٢٥٨، مطبوعه:

کرنا) جائز ہے تو تعلق بالدخول مع النکاح ( یعنی طلاق کو نکاح کے بعد دخول ہے معلق کرنا ) بھی جائز ہے۔

اورامام ابن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ ہے روایت کرتے ہیں قدامہ نے بیان کیا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے اس خص کے بارے میں پوچھا، جس نے کہا، ہرعورت جس سے بھی وہ شادی کر ہے تو وہ طلاق والی ہے اور ہر باندی جسے بھی وہ خرید ہے تو وہ آزاد ہے، تو آپ نے فر مایا: اگر میں ہوتا تو نہ میں نکاح کرتا اور نہ ہی باندی خرید تا لیعنی نکاح سے طلاق اور خرید نے سے باندی آزاد ہوجائے گی۔

(مصنف ابن أبي شيبه، جلد (٤)، كتاب (١١) الطلاق، باب (١٧) في الرجل يقول كل امرأة، يتزوجها إلخ، حديث: ١، ص ١٧٠، مطبوعه: \_\_\_\_

## تابعین کےزد یک تعلق بالشرط:

امام زہری اور مکول اس شخص پر جویہ کیے''ہرعورت جس سے میں شادی کروں اسے طلاق ہے'' اس پر ( نکاح کے بعد ) طلاق کولازم کرتے تھے۔

اور اما م تعنی سے پوچھا گیا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھ پرجس عورت سے بھی شادی کروں اسے طلاق ہے تو آپ نے فرمایا وہ شخص اس پرجس سے بھی شادی کرے گا سے طلاق ہوجائے گی۔

اور امام زہری نے طلاق کو نکاح سے معلق کرنے کے بارے میں فرمایا إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِعِنى جب نكاح ہوگا طلاق واقع ہوجائے گی۔

(مصنف إبن أبى شيبه، جلد(٤)،كتاب(١١) الطلاق، باب (١٦) من كان يوقعه عليه الخ و باب (١٧) فى الرجل يقول كل امرأته يتز وجها الخ ص١٦-١٨، مطبوعه: دار الفكر، بيروت، البطعة الأولىٰ ١٢١ه، ١٩٩٤)

## تكاح ي بل طلاق نهيس، كا مطلب:

اور جواحادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ لَا طَلَاقَ قَبُلَ النِّكَاحِ ثَكَاحِ تَكَالَ سِيْتِلَ طَلَاقَ مَبُلُ النِّكَاحِ ثَكَاحَ سِيْتِلُ طَلَاقَ مَبُلُكُ. (الحدیث)

اس کے جواب میں شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں

لماق ثلاثه كاشرى تمكم

قدیمی کتب خانه، کراچی)

یعنی حضرت این عمر رضی الله تعالی عنها فرمایا کرتے تھے جب کسی شخص نے کہا میں فلاں عورت سے زکاح کروں تو اسے طلاق ہے تو وہ جب اس سے زکاح کرے گا طلاق واقع ہوجائے گی اگرا کیک طلاق یادویا تین کہی ہوں گی تو اتنی ہی واقع ہوں گی کہ جتنی اس نے کہی ہوں گی۔

## حضرت ابن مسعود المسكز ديك تعلق بالشرط:

ا مام ابو سلى مُحكم بن عيسى ترفرى متوفى ٢٥٩ هروايت كرتے بين رُوِى عَنِ ابُنِ مَسْعُوُدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنْصُوبَةِ: إِنَّهَا تُطَلَّقُ \_

( جامع ترمذی، جلد (۲)، کتاب(۱۱) الطلاق، باب(۲) ما جاء لاطلاق قبل النکاح ، ص۲۳۸، مطبوعة: دارالکتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠)

لیعنی منصوبہ اس عورت کو کہتے ہیں جو کسی قبیلہ یا شہر کی طرف منسوب ہواس کے لئے مرد کہا گرمیں فلاں قبیلہ یا فلاں شہر کی فلانی عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے تو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طلاق واقع ہوجائے گی۔

#### حفرت عمر ﷺ كزد يك تعليق بالشرط:

امام احمد بن حسن شيبانى متوفى ٩ عاه روايت بيان كرتے بين كه عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اللهِ ، فَقَالَ إِنْ قُلُتَ، إِنْ تَزَوَّجَتُ فُلَانَةً فَهِيَ كَظَهُرِ أُمِّى، قَالَ: إِنْ تَزَوَّجَتُهَا، فَلَا تَقَرَّبُهَا حَتَىٰ تُكَفِّرَ۔

(مؤطا إمام محمد، كتاب الطلاق، باب الرجل يقول لإمرأته إذا الخ،ص ٢٥٨، مطبوعه: قديمي كتب خانه، كراچي)

یعنی قاسم بن مجمہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے
پوچھاا گرمیں یہ کہوں اگر میں نے فلاں عورت سے شادی کی تو وہ مجھ پرمیری ماں کی پیٹیر کی مثل ہے
تو آپ نے فرمایا (یقلیق صحیح ہے) جب تو اس سے شادی کرے تو ظہار کا کفارہ ادا کرنے سے قبل
اس کے قریب نہ حانا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر طلاق ِ ظہار کو نکاح سے معلّق کرنا درست ہے تو صری طلاق کو علاق کو ہوا کہ اگر تعلق بھی نکاح کے ساتھ معلّق کرنا درست ہوگا، اگر تعلیق بالنکاح (یعنی طلاق کو نکاح کے ساتھ معلق

لئے قیام محل بھی شرط نہیں، ابو بکررازی نے لاطلاق إلّا بعد النکاح (طلاق نہیں مگر نکاح کے بعد) کے بارے میں امام زہری سے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ شخص جس سے کہا جائے فلانی سے شادی کر، تو وہ کہے وہ طلاق والی ہے تو یہ جو اس نے کہا وہ طلاق والی ہے یہ پی تھیں، مگر جس نے کہا اگر میں نے فلانی سے شادی کی تو وہ طلاق والی ہے تو وہ عورت طلاق والی ہوجائے گ جب وہ اس سے شادی کرے گا۔

۔ لہذاصورت مسئولہ میں طلاق مغلّظہ واقع ہوجائے گی اور ہندہ زید پرحرام ہوجائے گی اور بغیر حلالہ شرعیّہ حلال نہ ہوگی۔

کتبہ: مجبرہ محسر محطاء (للہ نعیسی مخفرلہ (لجبو (ب صحیح: مجبرہ محسر (حسر نعیسی مخفرلہ (لجبو (ب صحیح: محسر فیفن (حسر(ودسی رضو ی مخفرلہ

بوقتِ نكاح طلاق كااختيار حاصل كرنا

الإستفتاء: كيافرماتے ہيں علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسله ميں كه اگركوئى عورت كاح كار كانتيار ہوگا يانہيں؟ كاح كوقت اپنے كے طلاق كا اختيار حاصل كرلے تو اس كو بعد زكاح طلاق كا اختيار ہوگا يانہيں؟ اگر ہوگا تو اس كى صورت كيا ہوگى؟ بينوا بالبرهان و تو حروا عند الرحمن

باسمه سبحانه وتعالى وتقدس

الحواب: "بوقت نکاح اگر کوئی عورت یا اس کا وکیل به که کمیں نے یامیری مؤکلہ نے اپنے نفس کو تیرے نکاح میں دیا اس شرط پر کہ مجھے یا سے اپنے نفس کا اختیار ہے کہ جب جا ہے اپنے کو

والحنفية يقولون:هذا تعليق بالشرط وهو يمين فلا يتوقف صحته على ملك المحل كاليمين بالله، وعند وجود الشرط يقع الطلاق وهو طلاق بعد وجود النكاح، فكيف يقال: إنه طلاق قبل النكاح؟ والطلاق قبل النكاح فيما إذا قال لأحنبية: أنت طالق فهذا كلام لغو، وفي مثل هذا يقال: لا طلاق قبل النكاح الخ

(عمدة القارى، جلد (١٤)، كتاب(٦٨) الطلاق باب(٩) الطلاق قبل النكاح ص ٢٥٣، مطبوعة: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٨ هـ - ١٩٩٨،

یعنی احناف فرماتے ہیں یقیل بشرط ہے اور وہ یمین ہے تو اس کی صحت محل کی ملک پر موتوف نہیں ہوگی جیسے اللہ کی قسم اور شرط کے پائے جانے کے وقت طلاق واقع ہوجائے گی اور وہ طلاق نکاح کے وجود (یعنی نکاح کے پائے جانے ) کے بعد ہوگی ۔ تو کیسے کہا جائے گا کہ طلاق قبل نکاح ہے؟ اور طلاق قبل از نکاح اس صورت میں ہے جب کوئی شخص کسی اجتبید (عورت) سے کہتو طلاق والی ہے تو یہ کلام لغو ہے اور اس کی مثل کے لئے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ نکاح سے قبل طلاق نہیں۔

اور فرماتے بیں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے "لَا طَلَاق إِلَّا بَعُدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتُقَ إِلَّا بَعُدَ مِلُكٍ" انتهی، هذا لا خلاف فیه أن الله جعل الطلاق بعد النكاح، والحنفیة قائلون به، فلا یجوز للشافعیة أن یحتجوا به علیهم فی مسألة التعلیق، فإن تعلیق الطلاق غیر الطلاق، لأنه لیس بطلاق فی الحال فلا یشترط لصحته قیام المحل، وحکی أبوبکر الرازی عن الزهری فی قوله: لا طلاق الّا بعد نکاح، قال: هو الرجل یقال له: تزوج فلانة ، فیقول: هی طالق، فهذا لیس بشئ فأما من قال: إن تزوجت فلانة فهی طالق، فإنما یطلق حین یتزوجها الخ.

(عمدة القارى، جلد (١٤)،كتاب(٦٨) الطلاق، باب(٩) الطلاق قبل النكاح، ص ٢٥٣، ٢٥٤، مطبوعة : دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى١٤١٨ه ، ١٩٩٨،

یعنی''طلاق واقع نہیں ہوتی مگر نکاح کے بعد اور غلام آزاد نہیں ہوتا مگر مالک ہونے کے بعد' اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو نکاح کے بعد رکھا ہے، اور احناف بھی اس کے قائل ہیں، تو شوافع کے لئے جائز نہیں کہ اس سے تعلق کے مسئلہ میں ان پر جمت کیڑیں، پہ تحقیق تعلیق الطلاق ، طلاق کاغیر ہے کیونکہ تعلیق فی الحال طلاق نہیں تو اس کی صحت کے کیڑیں، پہ تحقیق تعلیق الطلاق ، طلاق کاغیر ہے کیونکہ تعلیق فی الحال طلاق نہیں تو اس کی صحت کے

کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے اپنے رشتہ داروں اور اہل محلّہ سے راز میں رکھا جائے جبکہ حدیث شریف میں نکاح کے اعلان کا حکم ہے، تو بلا اعلان کیا گیا ہے کیسے درست ہوسکتا ہے؟

بينوا و توجروا

باسمه سبحانه وتعالى وتقدس

الجواب:

تكاح كے لئے كوائي شرط ہے:

علامه ابو الحن على بن ابي بكر مرغينا في متوفى ۵۹۳ ه كلصة بين لاينعقد نكاح المسلمين إلّا بحضور الشاهدين حرَّين عاقلين بالغين مسلمين رحلين أو رجل و إمرأتين عدو لا كانوا غير عدول أو محدودين في القذف.

(الهداية، جلد(١-٢)، الجزء(١)، كتاب النكاح، ص٢٠٦، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ. ١٩٩٠م)

یعنی دومسلمانوں (میعنی مردوعورت) کا نکاح آزاد، عاقل، بالغ، مسلمان، دومردوں یا ایک مرداور دوعورتوں کی موجودگی کے بغیر منعقز نہیں ہوتا، وہ (گواہ) عادل ہوں یا غیر عادل یا زنا کی تہمت میں سزایا فتہ ہوں ۔ یعنی صحت وانعقاد نکاح کے لئے گواہی شرط ہے۔

بغير گوا ہوں کے نکاح منعقد نہیں ہوتا:

چنا نچامام ابويسى محربن عيسى ترفى متوفى ٩ ١٢ هروايت كرتے يي عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنَّ قَالَ: "الْبُغَايَا اللَّاتِي يَنُكِحُنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيَّنَةٍ"

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فر مایا'' زانیے عورتیں وہ ہیں جو بغیر گواہوں کے اپنا نکاح کریں''

اور لَكُتُ بَيْنُ و الصحيح ما روى قولَه عن إبن عباس لا نكاح إلا ببيّنة \_ (جامع ترمذى، جلد (٢)، كتاب (٩) النكاح، باب (١٥) ماجاء لانكاح إلا ببينة، ص١٨٤، حديث (١٠٣)، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠)

لینی اور سیح وہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں۔ طلاق ثلا شركا شرع تحكم

طلاق دے لے۔وہ کہے میں نے قبول کیا۔ابعورت کوطلاق دینے کا خودا ختیارہے"۔ (بہارشریعت،حصہ(۸)،طلاق کابیان،حلالہ کےمسائل،ص۵۹،مطبوعہ: مکتبهاسلامیدلاہور)

شارح بخاری علامه بدرالدین عینی متوفی ۱۵۵ هفت کرتے ہیں لو خافت أن لایطلّقها الثانی فتقول زوّجت نفسی منك علی أن أمری بیدی، أطلّق نفسی كلّما أريد، ويقول تزوّجت أو قبلت جاز النكاح، وصار الأمر فی يدها\_

(البناية، جلد(٥)،كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل: فيما تحل به المطلقة، ص٤٨٢، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٠٠هـ، ٢٤٠٠)

لین عورت کوخوف ہو کہ دوسرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے گاتو وہ نکات کے لئے کہے میں نے اپنے نفس کو تیرے نکاح میں اس شرط پر دیا کہ میرا معاملہ میرے ہاتھ میں ہوگا، میں جب چاہوں اپنے کو طلاق دے لوں اور مرد کہے میں نے شادی کی یا میں نے قبول کیا، نکاح جائز ہوجائے گا اور طلاق کا معاملہ عورت کے ہاتھ میں ہوگا۔

"اورا گرزوج کی جانب سے پہلے بیالفاظ کیے گئے کہ میں نے اسعورت سے نکاح کیااس شرط پر کہاسے اس کے نفس کا اختیار ہے تو بیشر طلغو ہے عورت کو اختیار نہ ہوگا"۔ (بہارشریت، حصہ(۸)، طلاق کابیان، حلالہ کے مسائل، ص ۵۱، مطبوعہ: مکتبہ اسلامیدلا ہور)

مديث شريف ميں ہے لاطكاق فِيما لايملك \_

(سنن إبن ماجه، جلد(٢)، كتاب(١٠) الطلاق، باب(١٧) الطلاق قبل النكاح، ص٥١٩، حديث:٢٠٤٧، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ه، ١٩٩٨،)

یعنی کوئی شخص طلاق کا ما لک نہیں ہوتا جب تک نکاح نہ کرلے۔

کتبه: مجبره محسر محطاء (للهٔ نعیسی مخفرله (لجو (ب صحیح: مجبره محسر (حسر نعیسی مخفرله (لجو (ب صحیح: محسر فیفن (حسر(و دمی وضو ی مخفرله

حلالہ میں نکاح کے اعلان کا حکم الإستفتاء: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ حلالہ میں لوگوں

اور لکھتے ہیں کہاس باب میں حضرت عمران بن حصین ،حضرت انس اور حضرت ابوھر رہے ہ اجمعیوں سے بھی رہائیتں بیں

(جامع ترمذی، جلد(۲)، کتاب(۹)النکاح، باب (۱۵) ماجاء لانکاح إلاّ ببینة، ص۱۸۵، حدیث (۲۱۰ ـ۱۱۰۶)، مطبوعة: دارالکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولی ۱٤۲۱ه، ۲۰۰۰،)

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

رضی الله عنهم الجمعین ہے بھی روایتیں ہیں۔

علامه المحت على بن الى بكر مرغينا فى متوفى ٥٩٣ه الكت يس إعلم أن الشهادة شرط فى باب النكاح لقوله عليه السلام لا نكاح إلّا بشهود.

(الهداية، جلد(١-٢)، الجزء(١)، كتاب النكاح، ص٢٠٦، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، ١٩٩٠ء)

یعنی واضح ہوکہ گواہی باب نکاح میں شرط ہے اس کی دلیل نبی ﷺ کا پیفر مان ہے کہ " گواہوں کے بغیر نکاح نہیں "۔

شارح بخارى علامه بررالدين عينى متوفى ٨٥٥ ه كلصة بين لنا قوله عليه الصلاة والسلام: "لَا نِكَاحَ إلاَّ بشُهُو دٍ\_

(عینی شرح کنز، جلد(۱)، کتاب النکاح، ص۱۱، مطبوعة: مکتبه نوریه رضویه، سکهر)

۔ لینی گواہ شرط ہونے میں ہماری دلیل نبی ﷺ کا بیفر مان ہے" گواہوں کے بغیر نکاح نہیں"۔

محقق على الاطلاق، امام ابن هام متوفى ١٨١ ه كست بين أما اشتراط الشهادة فلقوله على الأبشُهُوُدِ". "لَا نِكَاحَ إلا بشُهُوُدٍ".

(فتح القدير، جلد(٣)، كتاب النكاح، ص١١٠، مطبوعة :داراحيا، التراث العربي، بيروت)

لیعنی مگر گواہی کی شرط کی نبی ﷺ کے اس فرمان کی وجہ سے ہے کہ" گواہوں کے بغیر نکاح نہیں"۔ نکاح نہیں"۔

المم البعيسى ثمر بن يسلى تر مرى متوفى ٩ ٢٥ ص كلصة بين والْعَمَلُ عَلَىٰ هذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ فَى وَمَنُ بَعُدَهُمُ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَ غَيْرِهِمُ قَالُواً: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ لَمُ يَخْتَلِفُوا فِى ذَلِكَ عِنْدَنَا مَنُ مَضَىٰ مِنْهُمُ إِلَّا قَوْمًا مِنَ الْمُتَاجَّرِيْنَ مِنُ أَهُلِ الْعِلْمِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهُلُ الْعِلْمِ فِي هذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعُدَ وَاحِدٍ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أَهُلِ الْعَلْمِ مِنُ أَهُلِ الْعَلْمِ مِنُ أَهُلِ الْعَلْمِ مِنُ أَهُلِ الْكَامِ الغِلْمِ وَلَا الْعَلْمِ وَاحِدٌ فَقَالَ أَكْتُوا النِّكَاحُ وَتَى يَشُهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقُدَةِ النِّكَاحِ الخ

(جامع ترمذی، جلد(۲)، کتاب(۹)النکاح،باب(۱٥)ماجا، لانکاح إلّا ببینة، ص۱۸۵، حدیث(۱۱۰۳ر) ۱۱۰٤)، مطبوعة: دارالکتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ۱۲۱۱ه، ۲۰۰۰)

لین اس پراصحاب نبی گاوران کے بعد تا بعین وغیرہم کاعمل رہا ہے کہ سب کہتے تھے کہ نکاح نہیں مگر گواہوں کے ساتھ (یعنی گواہوں کے بغیر نکاح نہیں) پس اس مسئلہ میں ان میں کوئی اختلاف نہ تھا چر متا خرین علاء کی ایک جماعت نے ان سے اختلاف کیا اوران کا اختلاف بھی اس بات میں ہے کہ اگر ایک کوایک کے بعد گواہ بنایا (تو کیا حکم ہے) تو علائے کوفہ وغیرهم میں سے اکثر علاء نے کہا جب تک دونوں گواہ عقد نکاح کے وقت ایک ساتھ موجود نہ ہوں نکاح جائز نہ ہوگا۔

#### اعلان نكاح كى حديث:

ا مام ابوعبرالله محر بن يزيرا بن ماجه متوفى الالاهروايت كرتے بي عَنُ عَائِشَةَ، عَن النَّبيّ عَنْ الله عَن عَائِشَة، عَن النَّبيّ عَنْ النَّكاح، وَاضُر بُوا عَلَيْهِ بِالْغُرُبَالِ.

(سنن إبن ماجه، جلد(۲)، كتاب النكاح، باب(۲۰) اعلان النكاح، ص٤٤٦-٤٤٣، حديث(١٨٩٥)، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ه، ١٩٩٨،)

یعنی اس نکاح کا اعلان کرواور اعلان کے لئے دف بجاؤ۔

قال السندى: "اضُرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ" أي بالدف للإعلان\_

(تحقيق محمود على سنن ابن ماجه، جلد(٢)، كتاب النكاح، باب(٢٠) اعلان النكاح، ص٤٤٠، حديث(١٨٩٥)، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٨ه١٤١ه ١٩٩٨،

علامه عبدالهادی سندهی متوفی ۱۰۳۸ هفر ماتے ہیں "اضُرِبُوا عَلَیُه بِالْغُرُبَالِ" سے مراد،اعلان کے لئے دف بجانا ہے۔

اوراهام ابو عَسَى مُحَدِ بن عَسَى رَمْرَى مَوْفى ١٤٩ هروايت كرتے بين عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "أَعُلِنُوا هذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضُرِبُوا عَلَيْهِ بالدُّفُونِ.

(جامع ترمذی، جلد(۲)، کتاب(۹)النکاح، باب(٦)ماجاً. فی اعلان النکاح، ص۱۷۵، حدیث(۱۰۸۹)، مطبوعة: دارالکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولی ۱٤۲۱ه، ۲۰۰۰،)

لینی اس نکاح کا اعلان کرواورا سے مسجد میں کرواوراعلان کے لئے دف بجاؤ۔

191

طلاق ثلاثه كاشرع حكم

الشرط لما كان الإظهار يعتبر فيه ماهو طريق الظهور شرعاً وذلك بشهادة الشاهدين فانه مع شهادتهما لايبقي سرا و قول الكرخي نكاح السر مالم يحضره شهود فإذا حضروا فقد أعلن.

(فتح القدير، جلد(٣)، كتاب النكاح، ص١١١، مطبوعة: دار احياء التراث العربي، بيروت)

طلاق ثلاثه كاشرعي حكم

یعنی اور مبسوط کا کلام جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ شرط جب نکاح کا اظہار ہے تو نکاح کے اظہار میں شرعاً ظہور کے طریقے کا اعتبار کیا جائے گا اور شرعی ظہور دوگوا ہوں کے ساتھ ہے پس تحقیق دوگوا ہوں کی گواہی کے باوجود نکاح خفیہ نہیں رہتا اور امام کرخی کا قول ہے خفیہ نکاح وہ ہے جس میں گواہ حاضر نہ ہوں پس جب حاضر ہوں تواس نکاح کا اعلان ہوگیا۔

اورا گراعلان سے مراد صرف اظہار لیا جائے جسیا کہ سوال میں مٰدکور ہے تو پھر امر استحباب کے لئے ہوگا۔

چنانچه شهورمحدث علامه ملاعلی قاری متوفی ۱۰۱۳ ه کصتے ہیں اعلان بالنکاح سے مراد اگر گواہ ہیں تو امر وجو بی ہے اور اگر مرادمحض اظہار ہے فالأمر للاستحباب کما فی قوله المحلوه فی المساجد۔

(مرقاة المفاتيح، جلد(٦)، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، الفصل الثاني، ص٢١٧، مطبوعة: مكتبه إمداديه، ملتان)

توامراستجابی ہے جیسا کہ نبی اللہ کا فرمان ہے کہ نکاح مسجدوں میں کرو۔

لہذا جو نکاح دوگوا ہوں کی موجودگی میں ہوا ہو وہ درست ہوجائے گا اگر چہ اسے بقیہ لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہو۔لیکن تہمت سے بیخے کے لئے ان لوگوں کو بتادینا چاہئے جن کو فذکورہ عورت کے مطلقہ ثلا ثہ ہونے کا علم ہو۔ چنا نچہ مفتی مجمد وقار الدین متوفی ۱۲۱۳ھ کھتے ہیں ''اور اس نکاح حلالہ کاعلم ان لوگوں کو ہونا چاہئے جواس کے مطلقہ ہونے کو جانتے ہیں ورنہ تہمت لگا ئیس گے کہ تین طلاق کے بعد ہوی کور کھے ہوئے ہے''۔

(وقارالفتاوی)،جلد (٣)، کتابالطلاق،حلاله کابیان،اعلانیه نکاح حلاله کرنے کا حکم من ۲۱۸مطبوعه: بزم وقارالدین،کراچی)

كتبه: مجبره محسر محطاء (لله نعبى مخفرله (لجو (رب صحيح: مجبره محسر (حسر نعبى مخفرله علامہ ملاعلی قاری متوفی ۱۴ او کھتے ہیں اس حدیث کوامام احدی اپنی مسند میں ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں ، طبرانی نے کبیر میں ، ابولغیم نے حلیہ میں اور امام حاکم نے مسدرک میں ابن زبیر سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

(مرقاة المفاتيح، جلد(٦)، كتاب النكاح، باب اعلان النكاح، الفصل الثاني، ص٢١٧، مطبوعة: مكتبه إمداديه، ملتان)

سابقہ احادیث سے نکاح میں گواہی کا شرط ہونا مذکورتھا کہ گواہی کے بغیر نکاح نہیں اور دوسری احادیث میں نکاح کے اعلان کا حکم ہے۔

#### تكاح كاعلان سيمراد:

پس اگراعلان سے مرادگواہی لی جائے تو امر وجوب کے لئے ہوگا جیسا کہ علامہ ملاعلی قاری متوفی ۱۰۱۴ ھ کھتے ہیں "اُعُلِنُوا ھذَا النِّكَاحَ" أى بالبينة فالأمر للوحوب\_

اس نکاح کا اعلان کر دلینی گواہوں کے ساتھ تو امر د جوب کے لئے ہوگا۔

کیونکہ گواہوں سے اعلان حاصل ہوجا تا ہے جبیبا کہ امام ابن صام متوفی ۱۸۱ ھ لکھتے ہیں إذبه يحصل الإعلان \_

(فتح القدير، جلد(٣)، كتاب النكاح، ص١١١، مطبوعة: داراحيا، التراث العربي، بيروت)

لعنی گواہوں سے اعلان حاصل ہوجا تاہے۔

شارح بخارى علامه بدرالدين عينى متوفى ٨٥٥ه كَصَ بِين فَنَقُولُ: الإِعُلَانُ يَحُصُلُ بِحُضُورِ الشَّاهِدَيُنِ لَوُشُرِطَ كِتُمَانُ الْعَقُدِ مَعَ حُضُورِ الشَّاهِدَيُنِ صَحَّ الْعَقُدُ عَنُدَنَا.

(البناية، جلد(٥)، كتاب النكاح، ص١٣، مطبوعة دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، (١٠٠٠)

لین پھر ہم کہتے ہیں اعلان گواہوں کی موجودگی سے حاصل ہوجاتا ہے اگر چہ دو گواہوں کی موجودگی میں کئے گئے نکاح کوخفیدر کھنے کی شرط لگائی جائے۔

اوراگراعلان سے مراد شرعی اظہار لیا جائے تو بھی امر وجوب کے لئے ہوگا کیونکہ شرعی ظہور گواہوں سے ہوتا ہے۔

چنانچدامام ابن همام متوفى ١٨١ ه كلصة بين و كلام المبسوط حيث قال ولأن

193

طلاق ثلاثه كاشرعى حكم

(لجواب صحبح: محسر فيفي (حسر(ديدي رضو) مخفرله

# حلالہ کے بعدسابق شوہرکتنی طلاقوں کا مالک ہوگا

الإستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ اگر زیدائی ہوی کوطلاق مغلّظہ (یعنی تین طلاقیں) دے دیتو پھر وہ کسی دوسرے فاوند کے پاس رہنے کے بعد دوبارہ زید (یعنی پہلے شوہر) سے نکاح کرے تو اُسے کتنی طلاقوں کا اختیار حاصل ہوگا۔ اورا اگر زید نے پہلے ایک یا دوطلاقیں دی ہوں اور اس عورت کے دوسرے شوہر سے نکاح وہمبستری اور شوہر شانی کی طلاق یا وفات کے بعد، زید کے نکاح میں دوبارہ آنے کی صورت میں زید کو کتنی طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ بینوا بالبرهان و تو جروا عند الرحمن

باسمه سبحانه وتعالى وتقدس

(كفاية مع فتح القدير، جلد(٤)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل: فيما تحل به المطلقة، ص٣٧، مطبوعة: داراحيا، التراث العربي، بيروت)

مطبوعة: داراحیا، النراث العربی، بیروت)
لیمنی اس مسکله میں صحابہ کرام سیم الرضوان کا اختلاف ہے، امام ابوحنیفه اور امام ابو
لیسف علیهما الرحمہ نے جوفر مایا وہ حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابراہیم خعی تابعی اور ابن مسعود کے
اصحاب کی کا قول ہے۔

يهلى وليل: امام ابن هام متوفى ١٨١ هروايت كرتے بين عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جَبِيْرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةِ بُنِ مَسْعُودٍ إِذَ جَائَهُ أَعُرَابِيٌّ، فَسَأَلَهُ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ

تَطُلِيُقَةً أَوُ تَطُلِيُقَتَيْنِ ثُمَّ انْقَضَتُ عِدَّتَهَا فَتَزَوَّجَتُ زَوُجاً غَيْرَهُ فَدَحَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوُ طَلَّقَهَا ثُمَّ انْقَضَتُ عِدَّتُهَا وَ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَّنَزَوَّجَهَا عَلَىٰ كُمُ هِيَ عِنْدَهُ؟ فَالْتَفَتَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: مَاتَقُولُ فِي هٰذَا، قَالَ يَهُدِمُ الزَّوُجُ الثَّانِي الْوَاحِدَةُ وَاثْنَتَيُنِ وَالثُّلاثُ، وَاسُأَلِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَلَقَيْتُ ابْنَ عُمَرَفَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ.

(فتح القدير، جلد(٤)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل: فيما تحل به المطلقة، ص٣٦، مطبوعة : داراحياء التراث العربي، بيروت)

یعنی حضرت عید بن جبیر سے مروی ہے آپ نے فرمایا میں صحابی رسول سے مروی ہے آپ نے فرمایا میں صحابی رسول سے حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کی خدمت میں تھا کہ ایک اعرابی آیا اوراس نے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو ایک یا دوطلاق سے بائن کردیا، اس عورت کی عدت گذرگئی تواس نے کسی دوسر شخص سے شادی کرلی اور دوسر سے شوہر کا وطی کے بعدانقال ہوگیا یا اس نے طلاق دے دی اوراس کی عدت بھی پوری ہوگئی۔ اب پہلا شوہراس سے شادی کرنا چاہے تو وہ عورت پر کتنی طلاقوں کا مالک ہوگا۔ تو وہ حضرت ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ اس مسئلہ میں کیا فرمایا دوسرا شوہرایک، دو، تین سب طلاقوں کوختم کردیتا فرمایا جو اور فرمایا جاؤابن عمرضی اللہ عنہما سے دریا فت کرلو، انہوں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا تو ہے، اور فرمایا جاؤابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریا فت کرلو، انہوں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا تو آپ نے بھی اس مسئلہ کا وہی جواب دیا جو حضرت ابن عباس نے دیا تھا۔

. لہذااس سے ثابت ہوا کہ شوہراول نے اگرا پنی بیوی کوایک یادویا تین طلاقیں دے کر چھوڑ اہوحلالہ شرعیہ کے بعدوہ از سرنو تین طلاق کا مالک ہوجا تا ہے۔

دوسرى دليل: اورحديث شريف ميس ہے "لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلِّلَ لَهُ".

(سنن أبي داود، جلد(٢)، كتاب(٦) النكاح، باب(١٦) في تحليل، ص٣٨٨، حديث(٢٠٧٦)، مطبوعة: دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٨، ١٩، ٩٩٧ع)

لینی حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے دونوں پراللہ نے لعنت کی ہے۔

علامه ابو الحن على بن ابى بكر غينانى متوفى ٩٩٥ه الكت بين سماه محللًا وهو المُثبت للحل\_

(الهداية، جلد(١-٢)،الجزء(٢)، كتاب الطلق، باب الرجعة، فصل: فيما تحل به المطلقة، ص٤٠١،

مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠ء)

لعنی اس میں نبی ﷺ نے زوج ٹانی کو محلِّل فرمایا ہے اور وہ حلت کو ثابت کرنے والا

(البناية، جلد(٥)، كتاب الطلق، باب الرجعة، فصل: فيما تحل به المطلقة، ص٤٨٣، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ه، ٢٠٠٠)

یعنی صاحب ہدایہ کا یہ تول زوج ٹانی کے لئے ہے کہ وہ جلّت کو ثابت کرنے والا ہے، لہذا مُحلِّلُ اسے کہتے ہیں جو حلّت کو ثابت کرے اور زوج ٹانی کو مُحلِّل کہا گیا کیونکہ وہ جلّت کو ثابت کرتا ہے۔

عورت کوتین طلاق دے کر جدا کرنے سے حرمت مغلّظہ اور ایک یا دوطلاق سے بائن کرنے سے حرمت مغلّظہ میں محلّل ہے تو مخقفہ میں بطریق کرنے سے حرمت مخقفہ میں بطریق اولی محلّل ہوگا، جیسا کہ امام ابن هام متوفی ۱۸۱ ھے لکھتے ہیں لِاَنَّهُ لَمَّا کَانَ مُحَلِّلًا فِی الْغَلِيُظَةِ فَنِی الْخَفِيُفَةِ أَوْلَیٰ۔

(فتح القدير، جلد(٤)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل: فيما تحل به المطلقة، ص٣٧، مطبوعة: داراحياء التراث العربي، بيروت)

لہذازوج ٹانی حرمت مغلظہ وخقفہ دونوں میں جلّت کو ثابت کرتا ہے اور پھر جلّت کی دوسیں ہیں جلّت جدیدہ اور چھر جلّت سابقہ۔اگر کہا جائے کہ وہ جلّت سابقہ کو ثابت کرنے والا ہے تو تخصیل حاصل لازم آئے گالہذا جلّت سابقہ مراز ہیں ہو تکتی بلکہ جلّت جدیدہ ہی مراد ہوگ۔

علامه بدرالدين عيني متوفى ١٥٥٥ ه كلصة بين يعنى الحل الجديد، لأنه لايجوز أن يكون المراد الحل السابق، لأنه تحصيل الحاصل وهو فاسد، لأن الحل السابق موجود فيما دون الثلاث\_ الخ

(البناية، جلد(٥)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل: فيما تحل به المطلقة، ص٤٨٣، مطبوعة:

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠)

العنى حلّت سے مرادحلّت جديدہ ہے كيونكه حلّت سابقه مراد لينا جائز نہيں، اس كئے

كه وہ تحصيل حاصل ہے اور وہ فاسد ہے، كيونكه حلّت سابقه تو مادون اللّث (تين سے كم) ميں
موجود ہے۔

اورعلامه محمر بن محموو بن احمر حقى كلصة بين شم الحل يثبت به اما أن يكون الحل السابق أو حلا جديدا لا سبيل إلى الأول لإستاز امه تحصيل الحاصل فتعين الثاني \_ (عناية برحاشيه فتح القدير، جلد(٤)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، ص٣٧، مطبوعة: داراحيا، والتراث العربي، بيروت)

یعن پھرزوج ثانی سے جوحلّت ثابت ہوتی ہے وہ حلّت سابقہ ہوگی یا جدیدہ، پہلی مراز ہیں ہوگت کے مراز ہیں ہوگا۔ مراز ہیں ہوگا۔

جب حلّت جدیده مراد ہے تو پھراس حلّب کا سابقہ حلّت کے مغایر ہونا ضروری ہے، حلّت سابقہ حلّت کا ملہ یہ ہے کہ شوہراول حلّت سابقہ ناقص تھی تو حلّت جدیدہ کا کامل ہونا ضروری ہوگا۔اور حلّت کا ملہ یہ ہے کہ شوہراول پھرسے این طلاق کا مالک ہوجائے۔

علامه محمد بن محود بن احمد فق كلصة بين وبالضرورة يكون غيرالأول والأول حل ناقص وكان الجديد كاملًا و هو ما يكون بالطلقات الثلاث.

(عناية بر حاشيه فتح القدير، جلد(٤)، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل: فيما تحل به المطلقة، ص٣٧، مطبوعة: داراحياء التراث العربي، بيروت)

ی اور صروری ہے کہ وہ حلّت کہا حلّت کا غیر ہو پہلی حلّت ناقص تھی اور حلّت جدیدہ کا اللہ ہوگی اور حلّت کا ملہ تین طلاقوں کے مالکہ ہونے کے ساتھ ہوتی ہے۔

دوسری دلیل: حدیث شریف ہے رفاعہ کی بیوی رسول اللہ کھی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یار سول اللہ کھی فاعہ نے مجھے تین طلاقیں دے دیں تو میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر سے نکاح کرلیا تو میں نے ان کواپنے کپڑے کی مانند ڈھیلا (یعنی نامرد) پایا، تورسول اللہ کھے نے فر مایا: کیا تم رفاعہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو؟ عرض کی ، ہال! تورسول اللہ کھے نے فر مایا: نہیں یہاں تک کہ تو اس کی اور وہ تیری مٹھاس تجھے۔

ال حديث ك تحت يتن احمد المعرف بملا بيون متوفى ١١١٠ صليحة بي هذا الحديث

197

ما لک ہواجائے گا۔ كتبه: جيره مجسر جعاء (الله نعيم بخفرله (لجوال صحيح: مجبره محسر احسر نعيم مخفرله (لجو (ب صعيم: محسر فيفن (حسر (ويدي رضوى مغفرله حلالہ کے بعددوسرے شوہر کی عدّ ہے پہلے شوہر کے گھر گذارنا **الإنسىلفتاء**: كيا فرماتے ہ*یں علائے دین ومفتیال شرع مثین اس مسل*ہ میں کہ حلالہ میں عموماً عورتیں دوسرےشو ہر سے تین طلاق ملنے کےاس کے گھر عدت نہیں گذارتیں بلکہ حلالہ کے بعد پہلے شو ہر کے گھر ہی رہتی ہیں۔عورت کوعدت والا گھر چھوڑ نااور اس شخص کا اپنی معتدہ کو گھر ہے نكال ديا اشرعاً كيباج؟ بينوا و توجروا باسمه سبحانه وتعالى وتقدس البحو اب: عورت نے سابق شوہر کی عدت گذار نے کے بعد جب دوسرے شوہر سے زکاح کیا تو اب وہ اوسرے شوہر کی بیوی ہے پھر جب اس نے ہم بستری کے بعد اسعورت کوطلاق دی تو وہ عورت درسرے شوہر کی معتدہ (لیعنی دوسرے شوہر کی مدت میں ) ہوگی نہ کہ پہلے شوہر کی۔ الله تعالى كاحكم: اورطلاق دینے والے شوہروں کواوران کی معتدہ عورتوں کواللہ تعالی کا حکم ہے: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمُ جِ لاَ تُخُرِجُوهُ لَّ مِنْم بُيُوْتِهِنَّ وَلا يَخُرُجُنَ ﴾ اوراینے رب اللہ سے ڈرو،عرت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالواور نہوہ آپ ٹکلیں۔ ( كنزالا يمان) ''عورت کوعدت شوہر کے گھر پوری کرنی لازم ہےاور نہ شوہر کو جائز ہے کہ مطلقہ کوعدت میں گھرسے نکا لے اور نہ عور توں کو وہاں سےخودنگلنا روا'' (خزائن العرفان) الله تعالی فرما تاہے:

كما أنه يدل على إشتراط الوطى بعبارة النص فكذا يدل على محللية الزوج الثاني بإشارة النص و ذلك لأنه عليه السلام قال لها لا "أ تريدين أن تعودي الى رفاعة" ولم يقل أتريدين أن تنتهي حرمتك\_

یعنی بیرحدیث جس کی طرح عِبَارَةُ النّصُل سے وطی (ہمبستری) کے شرط ہونے یر ولالت كرتى ہے اسى طرح إشَارَةُ النَّصُ سے زول الله كُحُلِّل ( يملي شوہر كے لئے حلال اوٹناچاہ تل ہے؟'' آپ ﷺ نےعود (لوٹنے) کالفظ فرمایا،اورینہیں فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ تیری

آك كلصة بين والعود هو الرجوع إلى حالة الأولىٰ و في الحالة الأولىٰ كان الحلِّ ثابتاً لها فإذا عادت الحالة الأولىٰ عاد الحلِّ و تحدّد بإستقلاله.

یعنی اور عود کے معنی پہلی حالت کی طرف او ٹنے کے ہیں اور پہلی حالت میں شوہر کے لئے حلّے یا بت تھی، جب پہلی جالت لوٹ آئی توحلّے کبھی جدیدہ متنقلاً لوٹ کرآ گئی۔

اور لكصة بين و إذا ثبت بهذا النص الحل فيما عدم فيه الحلّ وهو الطلقات الثلث مطلقا ففيما كان الحلّ ناقصاً وهو مادون الثلث أولي أن يكون الزوج الثاني متمِّما للحل الناقص بالطريق الأكمل\_

(نورالأنوار، بحث كون الخاص على سبع تفريعات، ص ٧٠، مطبوعة: ايج ايم سعيد كمپني، كراچي) لینی جب اِس نص سے اُس جگہ حلّت ثابت ہوگئی جہاں پر حلّت معدوم تھی اوروہ تین طلاقوں کی صورت میں (معدوم )تھی۔ اور جہاں حلّت ناقصہ موجودتھی وہ تین طلاقوں سے کم طلاقیں اپنے کی صورت میں (ناقص) موجود تھی تو زادج ثانی کا ناقص حلِّت کو بطریق انگل یورا

لہذا ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے کر بائن کرے یا دویا طلاقِ مغلظہ دے دےاورعدت گذر جانے کے بعدوہ عورت دوسر شخص سے نکاح کرلے بنکاح صحیح مجامعت کے بعدوہ تخض فوت ہوجائے یا طلاق دے و ہاوروہ عورت دوسرے شوہر کی عدت بھی گذار لیے پھرسابق شوہر سے دوبارہ نکاح کرے تاسابق شوہر، ہرصورت میں تین طلاقوں کا

اگر شوہر نے اسے طلاق بائن یا مغلّظہ دی ہواور وہ فاسق ہوجس سے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کا خوف ہواور وہاں کوئی الیا نہ ہو جواس کی نیت بدکوروک سکے تو الی صورت میں وہ عورت اس مکان سے نکل جائے کیونکہ بیعذر ہے چھرجس مکان میں منتقل ہوئی وہاں سے نہ نکلی ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ مردخوداس مکان سے نکل جائے اور عورت کو وہیں عدت گذار نے کے لئے چھوڑ دے کیونکہ عورت پر عدت والے گھر میں گھر نا واجب ہے اور اُس پر واجب نہیں۔ اسی لئے بہتری اسی میں ہے کہ مردگھر چھوڑ دے۔

امام ابن هام متوفى ١٨١ ه كلصة بين إلا أن يكون فاسقاً فحينئذ تخرج لأنه عذر والأولى أن يخرج هو \_

(فتح القدير، جلد(٤)، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل، ص٦٧، مطبوعة: دار احياء التراث العربى، بيروت)

لعنی مگر جب شوہر فاسق ہوتو اس وقت عورت عدت کے گھر سے نکل سکتی ہے کیونکہ یہ عذر ہےاور بہتریہ ہے کہ شوہر ہی نکل جائے۔

اسی طرح اگر گھر میں کوئی اور نہیں اور مکانِ آبادی کے کنارے پر ہواور اسے وہاں جان یا مال کا خوف ہو یا صرف تہا رہے سے خوف کھاتی ہو، اس صورت میں بھی مکان بدلنے کی اجازت ہوگی۔ چنا نچہ امام ابو بکر احمد بن حسین بہتی متوفی ۴۵۸ ھروایت کرتے ہیں کہ'' اُمُّ الْمُومنین حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اُنَّ فاطِمة کَانَتُ فِی مَکَانٍ وَحُشٍ فَحِیفَ عَلیٰ نَاحِیتَهَا فَلِذَالِكَ اُرُحَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ۔

(سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب العددة، باب ماجاً في قول الله عزوجل ﴿ إلا ان يأتين بفاحشة مبينة ﴾، ص١٢٧، حديث(١٥٤٩٥)، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٩،

لیعنی فاطمہ بنت قیس مکانِ وحشت میں تھیں تو اس کے آبادی کے کنارے پر ہونے پرخوف کیا گیا، پس اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے انہیں مکان بدلنے کی اجازت عنایت فر مائی۔

اور فاطمہ بنت قیس کوان کے شوہر نے یمن جاتے ہوئے بیک وقت تین طلاقیں دے دی تھیں اور سول اللہ ﷺ نے تینوں طلاقوں کو نا فذ فر مادیا تھالہذا وہ مطلّقہ مغلّظہ تھیں اور شوہران کے پاس نہ تھے۔

عذر پائے جانے کی صورت میں مطلقہ بائے کومکان بدلنے کی شرعاً اجازت دی گئی ہے

﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴿ وَمَن يَّتَعَدَّ خُدُودُ اللَّه فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ ﴾ (الطلاق:١) اور بہاللّٰہ کی حدیں ہیں،اور جواللّٰہ کی حدوں سے آ گے بڑھااس نے اپنی جان برطلم کیا۔ ( كنزالايمان) نكا<u>لن</u>ى اجازت: <sup>'</sup> ''اگرعورت فخش بکےاورگھر والوں کوایذاءدی تواس کونکالنا ہاں جائز ہے کیونکہ وہ ناشز ہ کے کم میں ہے' (خزائن العرفان) چنانچة آن میں ہے: ﴿ إِلَّا أَنُ يَّأْتِيُنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيَّنَةٍ ﴾ ترجمه: مريدكه كوئي صريح بيحيائي ألى بات لائين -( کنزالایمان) اورامام ابوبکراحمہ بن حسین بیھقی متوفی ۸۵۸ ھروایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس سے ال آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آیا نے فرمایا: الْفَاحِشَةُ الْمُبَيَّنَةُ أَنْ تَفْحَشَ الْمَرُأَةُ عَلَىٰ أَهُلِ الرَّجُلِ وَتُؤُذِيُهِمُ. لینی الْفَاحِشَةُ الْمُبَيَّنَةُ (صرح بحیالً کی بات) بیرے کمورت مرد کے گھر والوں سے خش کے اورانہیں ایذاءدے۔ اور دوسری روایت میں ہے حضرت ابرلی عباس رضی الله عنه نے الله تعالی کے فرمان كَلْقْسِر اللِّي فرمايا: أَنْ تَبُذُو عَلَىٰ أَهُلِهَا فَإِذَا بَذَتُ عَلَيُهِمُ فَقَدُ حَلَّ لَهُمُ إِخْرَاجُهَا. لعنی اس فرمان کا مطلب اپنے اہل سے خال گوئی ہے، پس جب ان سے حش کیتو اُن کے لئے اس عورت کو نکالنا حلال ہے۔ يريهي مروى بك كه حضرت ابن عباس في أرمايا هُوَ الْبَذَاءُ عَلَىٰ أَهُل زَوُجهَا. لینی شوہر کے گھر والوں سے حش بکنااورال کوایذادینا(مراد) ہے۔ (سنن الكبرى، جلد(٧)، كتاب العدد، باب ماجاء في قول الله عزوجل ﴿الا ان ياتين بفاحشة مبينة﴾ ، ص٧٠٨ ل ٧٠٩، حديث(١٥٤٨٥)، مطبوعة: دارالكلب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، <u>نکلنے کی اجازت:</u>

ر ہائش کا ساہے پھروہاں سے نہ نگلے۔

اورعورت کا دوسر ہے شوہر کی عدت سابق شوہر کے گھر گذار نا اور سابق شوہر کا غیر کی معتدہ کواپنے گھر لانا کسی طرح بھی جائز نہیں کیونکہ وہ اب نہاں کا شوہر ہے نہ عورت اس کی عدت میں ہے بلکہ وہ صرف ایک نامحرم ہے، لہذا ایسا کرنے سے عورت و سابق شوہر دونوں گہنگار مول گے۔اوراگراس نے گھرسے نکالا ہوجس کی وہ عورت معتدہ ہے تو وہ بھی گنہگار ہوگا۔

اورعورت پرشوہر کے ہی گھر میں عدت گذار نا شرعاً واجب ہے۔ جب تک کوئی شرعی عذر نہ پایا جائے اسی گھر میں رہے گی۔

کتبہ: حیرہ محسر محطاء (للہ نعیسی مخفرلہ (لجو (ب صحبے: مجبرہ محسر (حسر نعیسی مخفرلہ (لجو (ب صحبے: محسر فیفی (حسر(ویسی رضو ی مخفرلہ

| مصنف امرتنبه                              | نار كتاب كا نام         | تمبرنا   |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------|
| پروفیسرڈا کٹرمسعوداحمدصاحیب               | جشن بہاراں              | 1        |
| صدرالشريعة مولاناامجدعلى اعظمي عليهالرحمه | ایصال ثواب اور گیارهویں | ۲        |
| مفتى عبدالمتين سهروردى صاحب               | ا ظہار حق               | ٣        |
| مفتى عبدالحكيم شرف قادرى صاحب             | اندهیرے سے اجالے کی طرف | ۴        |
| علامه سيد شجاعت على قادرى عليه الرحمه     | ر جب کی فاتحہ           | ۵        |
| حضرت علامه مولا نانقي على خان عليه الرحمه | فضل العلم والعلماء      | ۲        |
| مفتى قارى محبوب رضاخان عليه الرحمه        | فتنهطا هرى كي حقيقت     | <b>∠</b> |
| مولانا ملك شيرمجمه اعوان خان صاحب         | محاسن كنز الإيمان       | ٨        |
| مفتى قارى محبوب رضاخان عليه الرحمه        | عملی گرفت پروفیسر       | 9        |
| مولا ناضياءالله قادري صاحب                | تین سکے بھائی           | 1•       |

طلاق ثلاثه كاشرع حكم

#### يغ مكان كعين كالختيار:

مر نے مکان کے تعین کا اختیار شوہر کے پاس رہے گا جبیبا کہ علامہ علاؤالدین صلفی متوفی ۱۰۸۰ صلحت ہیں و فی الطلاق إلی حیث شاء الزوج

(درمختار، جلد(٣)، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، ص٥٣٧، مطبوعة: دارالفكر، بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٩٩هـ ١٩٩٩،)

لیعنی طلاق میں (عورت اس مکان کی طرف منتقل ہوگی) جہاں شو ہر چاہے۔ اور علامہ ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ اور ککھتے ہیں و تعیین المنزل الثانبی للزوج

#### في الطلاق\_

(رد المحتار، جلد(٣)، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، مطلب :الحق أن على المفتى الخ، ص٥٧٧، مطبوعة: دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة ١٩٧٩ه، ١٩٧٩)

یعنی طلاق بائنه میں دوسرے مکان کے تعین کا ختیار شوہر کو ہے۔

#### نيامكان قريب مويادور:

معتده اگرمطلقه بائنه یامغلظه بهواورکسی شرعی عذر کی بناء پرمکان بدلنا پڑے تو ضرور کی نہیں کہ وہ مکان قریب ہی بهودور بھی لیا جاسکتا ہے جیسا کہ علامہ ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ هے کیستے ہیں عین إنتقالها إلى أقرب المواضع مما انهدم فی الوفاة و إلى حیث شاء ت فی الطلاق بحر۔

(ردالمحتار، جلد(٣)، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، ص٥٣٧، مطبوعة: دارالفكر، بيروت، الطبعة الثالثة ١٩٩٩هـ ١٩٩٩،)

یعنی مکان منہدم ہونے کی صورت میں عدت وفات میں زیادہ قریب جگہ کی طرف عورت کامنتقل ہونامتعین ہوگا اور عدت طلاق میں جہاں عورت چاہے۔

اورجس مكان كى طرف متقل بهوجائے پھراسے نہ چھوڑ ے عدت و بيں پورى كر ے چنانچ علامہ محدا ابن عابدين شامى متوفى ١٢٥٢ ه كھتے بيں و حكم ما إنتقلت إليه حكم المسكن الأصلى فلاتخرج منه بحر (ردالمحتار، جلد(٣)، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، ص٥٣٥، مطبوعة: دارالفكر، بيروت ،الطبعة الثالثة ١٣٩٩هـ ١٩٧٩هـ)

لینی اور حکم اس مکان کا جس کی طرف عورت شرعی عذر کی وجہ سے منتقل ہوئی اصل

|                                           | ا شد کا شرعی حکم                       | طلاق ثلا    |                                         | شد کا شرع حکم                                   | طلاق ثلا |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| مولا ناحسن على رضوى ميلسى صاحب            | ا کابر دیو بند کا تکفیری افسانه        | ٣٧          | پروفیسرڈا کٹرمسعوداحمرصاحب              | محبت کی نشانی                                   | 11       |
| علامه سيداحد سعيد كأظمى عليه الرحمه       | گىتاخ رسول كى شرعى سزا                 | ٣2          | ڈاکٹرا قبالاختر القادری صاحب            | پر دہ اٹھتا ہے                                  | 11       |
| ڈاکٹرا قبال احمد رضوی صاحب                | كرامات اعلى حضرت                       | ٣٨          | ابوحمزه رضوي صاحب                       | متحده عرب امارات كافتوىٰ (جشن عيدميلا دالنبي ﷺ) | 11"      |
| مفتى عبدالله فيمي عليه الرحمه             | تعويذ كاشرى حكم                        | ٣٩          | مفتى محمدا شرف القادري صاحب             | ميلا دالنبي ياوفات النبي                        | ۱۴       |
| اعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه الرحمه    | داڑھی کی اہمیت                         | <b>۱</b> ۲۰ | مولا ناليافت على معصومي صاحب            | فتنه جماعت المسلمين                             | 10       |
| مفتى عطاءالمصطفى اعظمى صاحب               | ضياءا <i>لصر</i> ف                     | ۱۲          | مفتى حلال الدين امجدي صاحب              | بد مذہبول سے رشتے                               | 17       |
| اعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه الرحمه    | الحقوق                                 | 47          | مفتى محمرا شرف القادري صاحب             | ماتم جائز نهيں                                  | 14       |
| ڈاکٹر ظفرا قبال نوری صاحب                 | جمال فا ق <sup>ىمس</sup> تى            | سويم        | مفتى غلام ليتين امجدى صاحب              | وثا كُق بَخِشْن شرح حدا كُق بخشش (اول)          | 11       |
| اعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه الرحمه    | دعوت مي <u>ت</u>                       | مهم         | مفتى غلام ليلين امجدى صاحب              | وثا كُلّ بَخشش شرح حدا كُق بخشش ( دوم )         | 19       |
| مولا ناجميل الرحمٰن رضوى عليه الرحمه      | ظفرالاسلام                             | 2           | ڈاکٹرا قبال اختر القادری صاحب           |                                                 |          |
| علامه سيدصا برحسين شاه بخارى صاحب         | امام احمد رضاعلمائے دیو بند کی نظر میں | 4           | علامهار شدالقادري صاحب                  | منکرین رسالت کے مختلف گروہ                      | 71       |
| حضرت علامه ملاعلى قارى عليه الرحمه        | المورود الروى                          | <u>۲</u> ۷  | ا بوحمز و رضوی صاحب                     |                                                 | 22       |
| مولا نافيض احمداوليسي صاحب                | قرأت خلف الامام                        | ۴۸          | علامه فيض احمداوليي صاحب                | آئينه شيعه نما                                  | ٢٣       |
| مفتىءطاءالمصطفيٰ اعظمى صاحب               | ضیائے فارسی                            |             | ا بوتمز ه رضوی صاحب                     |                                                 | 2        |
| صدرالشر بعه علامهامجدعلى اعظمي عليهالرحمه | فضائل زكوة وصدقات                      | ۵٠          | ا بوحمزه رضوی صاحب                      |                                                 |          |
| مصنف/مرتنبه                               | كتاب كانام                             | تمبرشار     | مصنف امرتبه                             | كتاب كانام                                      | تنمبرشار |
| علامه مشاق احمه نظامى عليه الرحمه         | سيرت علامه فضل حق خيرآ بادى            | ۵۱          | علامهار شدالقا درى صاحب                 | دعوت انصاف                                      | 77       |
| صاحبزاده ابوالخيرسيد جماعت على شاه        | سفيرجهوط                               | ۵۲          | اعلى حضرت امام احمد رضاخال عليه الرحمه  | l l                                             |          |
| صلاح الدين محمو دصاحب                     | خاكِ عجاز ك ملهبان                     |             | اعلى حضرت امام احمد رضاخال عليه الرحمه  |                                                 |          |
| اعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه الرحمه    | ازاحة العيب بسيف الغيب                 |             | علامه ضياءاللدقا درى صاحب               |                                                 |          |
| حضرت علامها بوالليث سمر قندي عليه الرحمه  | سرورخاطر                               | ۵۵          | علامه حسن على رضوى صباحب                | • (                                             |          |
| مولا ناسید مظفرشاه قادری صاحب             | راون                                   | 27          | علامه مفتى عبدالعزيز جفى صاحب           | زيارت حرمين شريفين                              | ۳۱       |
| علامه مفتى احمر يارخان تعيمى عليه الرحمه  | اسلامی زندگی                           | ۵۷          | علامه سيداحد سعيد كاظمى علىيه الرحمه    | وما ارسلنك الا رحمة اللعالمين                   | ٣٢       |
| امام شرف الدين بوصرى عليه الرحمه          | راحت العاشقين<br>پر                    | ۵۸          | علامه سيداحد سعيد كأظمى عليه الرحمه     | عبادت واستعانت                                  | ٣٣       |
| علامه سيدمحمودا حمد رضوى عليه الرحمه      | خصائص مصطفي المقانية                   | ۵٩          | علامه سيداحد سعيد كأظمى عليه الرحمه     | عصمت انبياء                                     | ٣٦       |
| علامه صديق ہزاروی صاحب                    | قربانی صرف تین دن ہے                   | 4+          | اعلى حضرت امام احمد رضاخال علىيه الرحمه | شفاالواليه                                      | ra       |

|                                          | نلا شد کا شرعی حکم                                  | طلاق |                                          | طلاق ثلاثه كاشرع تحكم              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------------------------------------|
| اعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه الرحمه   | ر دالرفضه                                           | ٨٦   | اعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه الرحمه   | الا دس عقید ب                      |
| علامه مشاق احمه نظامي عليه الرحمه        | نا قابل تر ديد حقائق                                | ۸۷   | مولا نامحرشريف كوثلوى عليهالرحمه         | ٦٢ اخلاق الصالحين                  |
| علامه عبدالحامد بدايوني عليهالرحمه       | سيرت ِنبوي پرايک اڄم مقاله                          | ۸۸   | علامهارشدالقادري صاحب                    | ٦٣ محرر سول الله ﷺ قرآن میں        |
| علامه سيداحر سعيد كأظمى عليه الرحمه      | تو حیداورشرک                                        | 19   | علامه محمد منشا تابش قصوری صاحب          | ۱۴ اختلاف کیا، کیوں، کیسے؟         |
| حضرت علامه نضل حق خيرآ بادى عليه الرحمه  | محبتِ رسول عِلَيْهِ                                 | 9+   | علامهار شدالقادري صاحب                   | ۲۵ تبلیغی جماعت                    |
| علامهارشدالقادري صاحب                    | جہاد کیوں اور کس لیے؟                               | 91   | علامهارشدالقادري صاحب                    | ۲۲ ایک سفر( د ہلی سے سہار نپورتک ) |
| علامه عبدالحكيم شرف القادري صاحب         | مزاراتِ اولياء                                      | 95   | علامه محبوب على خان صاحب عليه الرحمه     | ٦٧ فضائل مدينة الرسول              |
| حضرت علامه مولا ناغلام رسول صاحب         | نو رِهدایت                                          | 92   | علامه مشاق احمد نظامي علىيه الرحمه       | ١٨ عقا ئدومعمولات املسنّت والجماعت |
| اعلى حضرت امام احمد رضاً خان عليه الرحمه | بدمذهب سے نکاح                                      | 90   | اعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه الرحمه   | ۲۹ احکام وہابیت                    |
| علامه مشاق احمد نظامي عليه الرحمه        | يادىي مٹائی نەجائىي                                 | 90   | علامه فقى محمه نظام الدين صاحب           | <b>۵۰</b> کفریکلمات                |
| علامه ملاعلى قارى عليه الرحمه            | المعدن العدني في فضائل اويس القرني                  | 94   | ابوحمزه رضوي صاحب                        | ا <i>ک</i> صلواعلی الحبیب .        |
| ابوحمزه رضوي صاحب                        | ضائے فج (سفر فج قدم بقدم)                           | 9∠   | علامه رياض حسين شاه صاحب                 | ۲۷ امام احمد رضاایک شخص ایک تحریک  |
| علامه حسن على رضوى ميلسي صاحب            | تين اعتقادي رشت                                     | 91   | علامه محمر عنابيت رسول قادري عليه الرحمه | ۷۳ شب برات                         |
| علامه حسن رضاخان بريلوي عليه الرحمه      | آئينه قيامت                                         | 99   | علامه مفتى محمدوقا رالدين علىيالرحمه     | ۷۴ مسائل اعتکاف                    |
| علامه مفتى محمر عطاءالله فعيمى صاحب      | طلاق ثلاثه كاشرعى حكم                               | 1++  | علامه څرمنظوراحمد فیضی صاحب              | ۵۷ انوارالقرآن                     |
| املینّه ۵۰ کاوس نکاتی پر وگر ام          | روغ اہلسنّت کے لئےامام                              | ;    | مصنف/مرتبه                               | نمبرشار كتابكانام                  |
| ·                                        | •                                                   |      | علامه کوکب نورانی او کاڑوی صاحب          | ۷۷                                 |
|                                          | عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، با قاعدہ علیہ         |      | علامه حسن ميال بركاتي عليه الرحمه        | ۷۷ دوائے دل                        |
| -U                                       | طلبه کووخا ئف ملیں کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہو      | _٢   | ابوحمزه رضوي صاحب                        | ۸۷ انوار قح                        |
| ردی جا ئیں۔                              | مدرسوں کی بیش قرار تنخوا ہیںان کی کاروا ئیوں ب      | ٣    | اعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه الرحمه   | ۹۷ بدرالانوار                      |
|                                          | طبائع طلبہ کی جانچ ہوجوجس کام کے زیادہ مز           |      | علامه محرشفيج اوكارُّ وي عليه الرحمه     | ۸۰ ضیائے نماز                      |
|                                          | میں لگایا جائے۔<br>میں لگایا جائے۔                  |      | علامهارشدالقادري صاحب                    | ۸۱ دل کی آشنائی                    |
| ن ملي ٻي ان بر انگل ڪي. او ان ان ان      | یں جو تیار ہوتے جا ئیں شخوا ہیں دے کرما             |      | علامهارشدالقادري صاحب                    | ۸۲ نقشِ خاتم                       |
|                                          |                                                     |      | علامه سيدشاه تراب الحق قادري صاحب        | ۸۳ مصطفیٰ کریم علیہالسلام کے خصائص |
|                                          | و وعظاً و مناظرةًاشاعت دين وم <i>ذهب كر</i> بر<br>- |      | حفزت امام غزالى عليهالرحمه               | ۸۴ ایهاالولد (اکختِ جُگر)          |
| ورسائل مصنفوں کو نذرانے دے کرتصنیف       | حمایت مذہب ورد بدمذ ہباں میںمفید کتب                | _4   | علامهار شدالقادري صاحب                   | ۸۵ انتخاب دا قتباس                 |
|                                          |                                                     |      |                                          |                                    |

کے تصنیف شدہ اورنوتصنیف شدہ رسائل عمدہ اورخوشخط چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کئے

ہوکہ صادق ومصدوق ﷺ کا کلام ہے۔

۸۔ شہروں شہروں آپ کے سفیر گراں رہیں جہاں جس فتم کے واعظ یا مناظرہ یا تصنیف کی حاجت ہوآ پکواطلاع دیں،آپ سرکو بی اعداء کے لئے اپنی فوجیں،میگزین اوررسالے

9۔ جوہم میں قابل کارموجود اور اپنی معاش میں مشغول ہیں وظائف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جائیں اور جس کام میں انہیں مہارت ہولگائے جائیں۔ ۱۰ آپ کے مذہبی اخبارشائع ہوں اور وقتاً فو قتاً ہوشم کے جمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت وبلا قیمت روزانه یا کم سے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔ حدیث کاارشادہے کہ "آ خرز مانہ میں دین کا کام بھی درم ودینارے چلے گا" اور کیوں نہ صادق

طلاق ثلاثه كاشرى حكم

مدارس حفظ و ناظره: \_

جعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مثلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قرآن

یاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

درس نظامی: ـ

جعیت اشاعت اہلسنّت پاکتان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی کی

کلاسیں بھی لگائی جاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچ در جوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

كت وكيسٹ لائبرىرى: ـ

جمعیت کے تحت ایک لائبریری بھی قائم ہے جس میں مختلف علائے اہلسنت کی کتابیں مطالعہ کے لیے اور کیشیں ساعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔خواہش مندحضرات رابطہ

فرمائیں۔ (فتاوي رضويه، جلد ۱۲، صفحه ۱۳۳)